

گیبرئیل گارسیامار کیز شمس الرخمن فاروقی جارج لوکاش فضیل جعفری فضیل جعفری فضایاد کے چیدانندن

Esbaat Urdu Quarterly

Issue:1 Vol.:1 June 2008 - August 2008 Title Code : MAHURD02016

Proprietor, Printer, Publisher: Syed Amjad Hussain

Editor: Ash'ar Najmi (Mobile: 98924 18948)

B/202, Jalaram Darshan Apts., Pooja Nagar, Mira Road (East), Dist. Thane - 401 107 (India) Post Box No.40, Shanti Nagar Post Office, Mira Road (East), Dist. Thane - 401 107 (India)

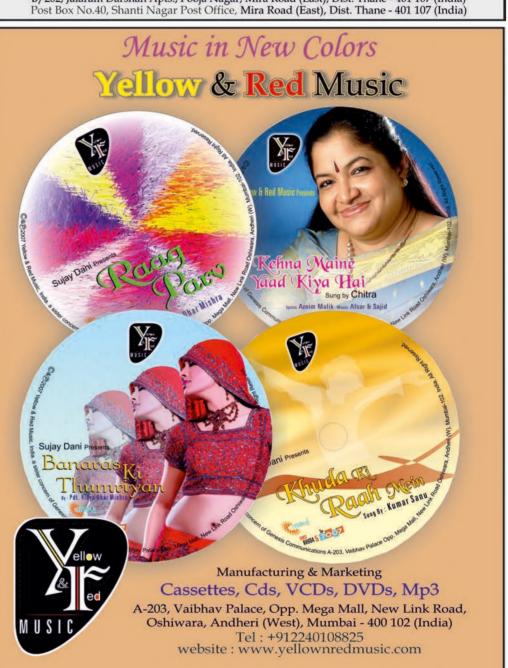

#### بياد جميله فاروقي



ادب کی مثبت اور آفاقی قدروں کا ترجمان



جون ۲۰۰۸-اگست ۲۰۰۸

مدير اشعرجمي

قانونی مشیر ایروکیٹ ابوقیصرعثمانی منتظم اعلیٰ شهاب اله آبادی

معاون مدير عرشي

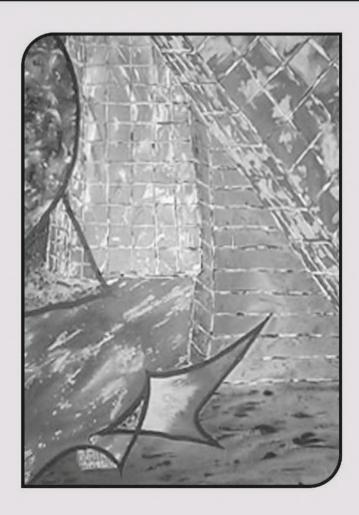

انگسل ب ان لوگوں کے نام جوادب میں ادب کے ساتھ ، ادب کے لیے اورادب کے ذریعے زندہ رہتے ہیں۔



#### كمپوزنگ اور ڈیز ائننگ انور مرزا

بيروني ممالك سے زرسالانہ امریکه و یورپی ممالك: ۳۰ رامریکی ڈالر/۲۰ ربرطانوی یاؤنڈ پاکستان، نیپال ، بنگله دیش: خليجي ممالك: \*\*\* اررويے

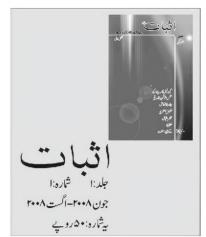

### پروپرائٹر، پیلشروپرئٹر سید امجد حسین

زرسالانہ(چارشاروں کے کیے) عام ڈاک سے: ۲۰۰۰/رویے رجسٹرڈ ڈاک سے: ۲۵۰/رویے

سركارى اداروں سے: (بذريعة رجسٹرى) ۰۰۶/روپ لائفمبرشپ: ۰۰۰ ارروپ

ڈرافٹ یا چیک، پروپرائٹر، پبلشراور پرنٹرسیدامچرحسین بینی "<u>SYED AMJAD HUSSAIN</u>" کے نام بربی جاری سجیجے۔ منی ٹرانسفر کے لیےاسی نام اور CITI BANK کے اس اکاؤنٹ نمبرکو یا در کھیے: 5631116118

#### سادہ ڈاک سے مراسلت کے لیے

Esbaat (Urdu Quarterly),

Post Box No.40, Shanti Nagar-Post Office, Mira Road (East), Dist. Thane - 401 107 e-mail: esbaat@gmail.com Mob. 9892418948

#### ترسیل ذر، کورئیراور دجٹر ڈ ڈاک کے لیے

Esbaat (Urdu Quarterly), B/202, Jalaram Darshan Apts; Pooja Nagar, Mira Road (East), Dist. Thane - 401107 e-mail: esbaat@gmail.com Mob. 9892418948

مضمون نگاروں کی را یوں سے ادار ہے کامتفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ''اثبات'' مے متعلق کسی بھی طرح کی قانونی چارہ جوئی صرف ممبئی کی عدالت میں ممکن ہوگ۔

پروپرائٹر، پبلشروپرنٹرسیدامجر حسین نے فاطمہ آفسیٹ پرلیس،ساکی ناکه ممبئی میں چھپواکر بي ٢٠٢٠ ، جلاراً م درشُن ايار مُنشُس ، يو جاگر ، ميرارو ذ (اييث) بضَّلَّح : تقانے ١٠٤ م سے شالَع كيا۔

نظمیں 153 کے چیدانندن،خورشیدناظر بنچھی جالونوی سعیداحمد،تابش کمال شکیل اعظمی کی پانچنظمیں حيدر قريثي، فرحان حنيف دياعيات: رضوان واسطى محاسبہ 165 کچھاختلاف کے پہلونکل ہی آتے ہیں 167 ظفراقبال ناصر کاظمی کی شاعری 175 ظفرا قبال افسانے 185 برزخ 187 منثایاد گور کن 193 سلطان جمیل نسیم بهآدمی 197 حسین الحق نوادرات 201 ديباچەد يوان شيفتە 204 حبيب اشعر انتخاب كلام 213 نواب محم مصطفیٰ خال شیفته وحسرتی بہماری زبان ہے پیارے 219 اردومیں فرعونیت 222 پریم چند اردو، ہندی، ہندوستانی 225 بریم چند فكريه 231

نوک نیزه په حرف حق 233 ناصر بغدادی

بين السطور 6 اشعرجمي ا بکشخص کے تصور سے 11 سمس الرحمٰن فاروتی مضامین 25 مُيگوركاايك غيراتهم ناول 27 جارج لوكاش "یادین"۔ایک جائزہ 31 نضیل جعفری ا قبال اور کینن 40 عمران شامد بهندر برلتی دنیامیں ادب اور تنقید 58 ناصر عباس نیر جديد تقيد: منصب اورطريق كاركي جشجو 66 نديم احمد نظرثانی 73 اواخرصدي مين تنقيد ريغوروخوض 76 سنمس الرحمٰن فاروقي غريس 93 سیدامین اشرف سعادت سعید سحرانصاری ظفر گور کھپوری، کاوش بدری عبدالاحد ساز، شاہین كرش كمارطور، فريد پرېتى جميل الرحمٰن راحت حسن ،صفدر تهمدانی ،سليم کوثر جواز جعفری، مرتضی اشعر، احرمحفوظ شکفته الطاف، عارف فر باد، کمال جائسی شميم عباس، رفيق راز عبدالحميد "هيل اختر "كيل احرشكيل خصوصی مطالعه 115 گیبرئیل گارسامار کیز منگل کے دن کا قیلولہ (افسانہ) 117 ترجمہ: فاروق حسن محبت کے اس یارمنتظم سکراہٹ (افسانہ) 124 ترجمہ: راشد مفتی ايك نهايك دن (افسانه) 131 ترجمه: فاروق حسن امرود کی میک (خودنوشت) 134 ترجمہ: اجمل کمال گيبرئيل گارسيامار كيز (تجزييه) 143 وليم *روارتر جمه*:اجمل كمال



ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا جا ہے کہ اینے آپ کونوٹس میں لانے کے لیے اور اپنی تحریروں کوشائع کرانے کے لیے اس ملک (امریکہ) میں ادبی تنقیدی حلقوں میں اہم بننے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ایبانظر آیا جائے کہ ہم کچھتر کیوں کے اوال گار دفور میں پیش پیش ہیں۔ فی الوقت جو چز ہر جگه حاوی ہے، وہ ہے سیاست اور تاریخ، مارکسیت اور تائیثیت کے مقوی عضر کے ساتھ ۔ میں ان تمام انثر پرائز بز کوشک کی نظر ہے دیکھتا ہوں کیونکہ میں بیرہا نتا ہوں کہ بدایک انٹر پرائز ہےاوراس میں ایک طرح کابرنس چل رہاہے۔

(J. Hillis Miller) جبلس مر

جب ۱۹۸۰ء میں میری تخلیقات برمبنی ٹیلی ویژن کے ایک مباحثے میں میری کتاب "The Joke" کے بارے میں کہا گیا کہ بداشان ازم کے خلاف ایک زبردست چوٹ ہے تو میں نے فوراً بات کا شختے ہوئے کہا ' مجھے اپنے اسٹالن ازم سے دور ہی رکھؤ۔ "The Joke"ایک عشقیہ کھانی ہے۔

میلان کندبرا (Milan Kundera)

مندرجه بالاا قتباسات، انتساب کی عبارت اور''اثبات'' کے نیچ تحریر ارتباطی فقرہ -Tag) (line) ہارے موقف کی وضاحت کے لیے کافی ہیں۔لیکن اگر پھربھی کوئی'' براسراریت''برقرار ہے تواس کا سبب وہ فضا بندی ہے جس کے تحت گذشتہ کئی برسوں ہے ادب کی مثبت اور آ فاقی قدروں کا ذکر آتے ہی ادیب کی نیت ادراس کی شخصیت کوشک کی نظروں ہے دیکھا جانے لگا ہے۔ ایک بار پھر مخیل مخلیقی قوت، موضوعیت، انفرادیت ،فن،شعریات اور جمالیات کا ذکر کرنا گویاصنم کدوں میں اذان دینے کے مترادف ہو چکا ہے۔اب''لاتشکیل'' کے مروجہ طریقۂ کار کے تحت ادبی متن کی تفہیم،افتدار کی جنگ جنس کے جبر نملی امتماز اور طبقاتی کشکش کے حوالے ہے کی جانے گئی ہے، یعنی ادب کو بھی تاریخ کی طرح ذیلی متبادل (Subaltern) مطالعات کامتن قرار دیا جار با ہے۔ تضاد بیانی کابہ عالم ہے کیدوسری طرف یہ بھی کہا جاریا نقش اول

ہے کہ سی ایک متن کو کسی دوسر ہے متن پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی متن کا ادبی مطالعہ بھی ہوسکتا ہے، ثقافتی مطالعہ بھی ہوسکتا ہے یا دونوں کے امتزاج ہے مخلوط مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے ۔ الہٰ داتر جیجی مطالعہ نظریا تی مطالعہ ہے۔مثال کےطوریر'' لاتشکیل''کسی متن کے مطالعے کے لیے حض ایک طریقة کار ہے کین ظاہر ہے کہ بہ واحد طریقۂ کا زہیں ہے۔ یہا لگ نظریہ تو ہوسکتا ہے لیکن وا حدنظر بہطعی نہیں ہے۔ تو پھریہاں سوال کیا حاسکتا ہے کہ کسی ایک نظر ہے کو ہی تمام دوسر نظریات پر ترجیح کیوں دی جائے؟ کیا یہ رویہ ادعائیت، آمریت،کلیت ،تحولیت اور مانعیت کی تا ئیزنہیں کرتا، جب کہ ان کی مخالفت پر ہی نئی تھیوری کامکمل وجود قائم

یہ صورت حال کوئی نئی نہیں ہے۔ یہی روبیز تی پہند نقادوں نے اپنایا تھا۔اینے سے الگ سوچنے والول کوانحطاط برست،رجعت پسنداور بورژوا کهه کرمطعون کیا گیا اور جدیدیت کواپنانشانه بنایا گیا تھا۔اب یمی رویہ نام نہاد مابعد جدیدیت کے مبلغین جدیدیت کے خلاف اینارہے ہیں ۔طرزفکر بدل جا تا ہے،طرز عمل اوررويے وہي رہتے ہيں۔

جب كسى اولى متن ( "فن ياره" كهنه والول كواب رجعت يسندكها جاتا ہے ) كى تفهيم وتعبير محض موضوع ،نظریہ، ماحول اور تاریخی ساق کے حوالے ہے کی جاتی ہے تواس بنیادی سوال کوقصداً نظرانداز کر دیا جا تاہے کہکون سی چیز کسی متن کواد بی متن بناتی ہے؟ ایک سوال اور بھی ہے، کہ کیا شعریات اور نظریات ہم معنی یا متبادل ہیں؟ اگرادب میں شعریات کے مقابلے نظریات کوفوقیت حاصل ہےتو پھر مکالمہ ختم ہوجا تا ہے۔ کیکن اگراییانہیں ہےتو پھرتخلیقیت ،فنی محاس ،اقدار کا ذکر ناگز مرہوجا تا ہے۔ان کی از سرنوتشکیل بھی زمر بحث آئے گی اورفن اورنظر بے کے رشتوں پر بھی بات ہوگی۔سب سے بڑھ کراس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم سی متن کواد بی متن کیوں کہتے ہیں یا ایک ادبی متن کودوسرے ادبی متن ہے کن بنیادوں پر بہتریا تم تر قرار

نئ تھیوری میں نظر یہ کوم کزی مقام حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ نظر یہا بیک منصبط منظم اوراجتماعی عمل یر بنی مانعیت پیند نظام فکر ہوتا ہے۔اس بنیاد پرادب اورادیب کے اد کی مقام کانعین کس طرح ممکن ہے؟ نظریاتی کلام میں مخالف یا موافق فکر کی بناپرادیب کی خدمت پاستائش کی جاتی تھی یا پھراسے رد کیا جا تا تھا۔ مسکاہ بنہیں ہے کہ ادب میں نظریہ ہونا جاہیے یانہیں ۔مسکلہ یہ بھی نہیں ہے کہ سیاست ، دلتوں کا استحصال یا جنسی جبر،ادب کا موضوع کیوں نہیں بن سکتے ، بلکہاصل مسئلہادب کی کسی واحد مخصوص نظر بے کے تحت تفہیم کر کےا ہےاعلیٰ ہااد نی قرار دینے کا ہے نظر ہاتی تنقید کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ سوال جانبے سے پہلے تمام تھیج جواب جاننے کا دعومٰ کرتی ہے۔اگر نقاد نے بیارادہ کرلیا ہے کہادب میں وہ وہی حاصل کرے گا جووہ تلاش کرنا چاہتا ہےتو پھراہےکون روک سکتا ہے۔ ٹئ تھیوری یہی کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ ہراد بی متن کو' ڈی کنسٹرکٹ'' کر کے اس کے اندر سے اینامطلوبہ مال نکالا جار ماتھا۔ادیب کو' مار'' کراس کے متن میں نقادخود 'زنده' 'هوجا تا تھا۔ نام قاری کا موتا تھالیکن تاج پوشی بہر حال نقاد کی موتی تھی۔

کسی فن پارے کی دنیالامحدود ہوتی ہے۔ معنی کی گئی پراسرار اورطلسی دنیا ئیں اس میں آباد ہوتی ہیں۔ خیل کی ایس گخبان آباد کی ہوتی ہے کہ ہم تخیر اور تلاش کے عمل میں کھوجاتے ہیں۔ اس کے برعس نظریاتی دنیا محدود ہوتی ہے۔ اس تعنی کی تلاش ہوتی ہے جواس کے خصوص نظریاتی موقف کو مزید تقویت عطا کر سکے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پڑھنا تقیدی عمل نہیں ہے بلکہ تخلیقی اور تخلی عمل بھی ہے۔ قرات کے عمل میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جب تھیوری ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہمیں اپنے احساسات کے عمل میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جب تھیوری ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہمیں اپنے احساسات کے اظہار کے لیے الیے الفاظ استعال کرنے پڑتے ہیں جن کو معروضی طور پر بیان کرنا اور تھیوری کے حصار میں مقید کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اتر جانا ، سحور ہوجانا وغیرہ جیسے الفاظ میں اپنے تاثر ات بیان کرنا دراصل اسی کیفیت کی غمازی کرتے ہیں۔ فریک لینؤ کیا جاتا ہے، اس نے بھی تسلیم کیا کہ ادب بحثیت ادب تشکوری کے Prank Lentricchia کے معام سے بھی یا دکیا جاتا ہے، اس نے بھی تسلیم کیا کہ ادب بحثیت ادب تشاط پر دراور اور اہمیت کا حامل ہے ، نہ کہ کور دوس ہے مقصد کے حصول کے لیے۔

ہم جیسے''رجعت پیندوں'' کے لیے مقام مسرت یہ ہے کہ ایک بار پھراس فضائی آلودگی میں مختلف النوع متباول مکالمات پر بحثیں شروع ہو چکی ہیں۔نئی صدی کا آغاز''ادب کی بحالی'' سے ہو چکا ہے۔ شالی امریکہ میں ایک نی تنظیم کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے جے ماہ Association of Literary Scholars and Critics کا نام دیا گیا ہے اور جوادب کوسیاسی رنگ دینے اور ادلی تخلیقات کو دوسر ےعلوم ونظریاتی مفادات کاغلام بنانے کےخلاف نئ تھیوری کےمفروضات کوچیلنج کرتی ہے۔ یوں بھی • ۱۹۸ کے بعد ہی فرانس میں ژاک دریدا کی فکری لہر کا زورختم ہو چکا تھا۔ لبرل انسان پرتی پر پھر سے یقین منتیم ہونے لگا ہے۔ اگر ہم Managerial Discourse سے باہر نکل کردیکھیں تو ہمیں کتی ہی آوازیں سنائی دیں گی جونی تھیوریوں کی نظریاتی آمریت کے خلاف ادب کی جمہوریت کی بحالی کے لیے بلند کی جارہی ہیں۔طوالت کےخوف ہے یہاں ہم صرف ایک مثال پراکتفا کریں گے۔ہمارےعہد میں مابعد جدیدیت کے تخلیق کارول میں امبرتوا یکو (Umberto Eco) کا نام سرفہرست ہے۔ انھول نے اپنی تقیدی کتابوں میں عام طور پر لاتفکیل اور دوسر نقیدی نظریات کی اشاعت میں فعال اور مفکرانه کر دارا دا کیا ہے۔ان کے ناول The Name of the Rose کو مابعد جدیدیت کے اولین ناولوں میں بروی اہمیت حاصل ہے۔ کیکن مذکورہ ناول کے دیباہے میں انھوں نے اسے کسی نظریاتی وابستگی کے تحت یا کسی عقیدے کی تلقین کے لکھے جانے کے مقصد ہے انکار کیا ہے اورا ہے''خالص ادنی تخلیق'' قرار دیا ہے۔لہذا ہیہ بات بلاخوف تر دید کہی جاسکتی ہے کہ ادب کی بحالی کے اس نئے دور میں تخلیقی ادب اور تخلیق کاروں پرزیادہ توجه مرکوز کرنے کی اہمیت کو متفقہ طور پرتسلیم کرلیا گیا ہے۔

ادب کی بھالی کے اس نئے دور کا'' اثبات'' خیر مقدم کرتا ہے۔ یہی اس کا موقف بھی ہے اور اس کے اجرا کا جواز بھی لیکن یہاں ایک غلط فہمی کا از الدبھی ضروری ہے کہ کسی مخصوص نظریے کے ملبے پر ہم ''اثبات'' کی بنیا در کھنے کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہی ادب کوفن کے حریف خیموں میں نقسیم کرنے میں ہماری اثبات'' کی بنیا در کھنے کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہی ادب کوفن کے حریف خیموں میں نقسیم کرنے میں ہماری اثبات'' کی بنیا در کھنے کے حق میں نہیں ہیں اور نہ ہی ادب کوفن کے حریف خیموں میں نقسیم کرنے میں ہماری اثبات

کوئی دلچیسی ہے۔ ادب اور معاشرے میں ہر طرز فکر، فنی رویے اور نظریے کو 'کلام' میں شامل ہونے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ پھر خواہ وہ مارکسیت ہویا ثقافتی مادیت، جدیدیت ہویا مابعد جدیدیت، تانیثیت ہویا نتا ہویا تی تاریخیت ،اوب برائے اوب ہویا اوب برائے انقلاب۔ ہمارے خیال میں کسی قتم کی تقسیم انجام کار نراجیت یا آمریت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے (زیر نظر شارے میں عمران شاہد ہوئڈر اور ناصر عباس نیر کے مضامین کی اشاعت ہمارے موقف کی تائید کے لیے کافی ہے )۔ لیکن اس سے یہ بھی مراد نہیں لیا جانا چاہیے کہ ''اثبات' چوں چوں کا مربہ ہوگا۔ ہررسالے کا ایک مزاج ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، ورنہ '' ہے چہرگ' کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہی فرق اتنا ہوگا کہ اپنے موقف اور جواز کے باوجود ''اثبات' ادب کی داخلی جمہوریت کی باس داری کرنے کی کوشش کرے گا تا کہ روشن خیالی کی وہ گراں قدر روایتیں منح نہ ہوں، جیسا کہ کئی معاصر رسالے بیکا مضوبہ بند طریقے سے انجام دے دہ ہیں۔

ہم یہاں اس تعلق ہے کوئی وعولی پیش نہیں کرنا چاہتے، یہاں تک کھمل غیر جانب داری کا بھی دعولی پیش کرنا غیر شروری تیجھتے ہیں۔ اس کا ایک سبب تو ہیہ ہے کہ اس طرح کے دعووں کی قلعی ہم نے گی بار گھلی دیکھی ہے اور دوسری وجہ ہیہ ہے کہ' مکمل غیر جانب داری'' نام کی کوئی شے ہی نہیں ہوتی۔ ہم سب کی اپنی اپنی پیندو نا پینداور ترجیحات ہوتی ہیں جنسی نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن ہے (اس پر ہم پھر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے )۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی اس سے مبرانہیں ہیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ ہم میں اس کے اظہار کی جرات موجود ہے جب کہ گئی مدیران کرام کا شاران کے ادبی آقاؤں کے خوان کرم کے زلد رباؤں سے زیادہ نہیں موجود ہے ، لیکن انھیں بھی'' مکمل غیر جانب داری'' کا دعو کی ہے بلکہ دوسروں کے مقابلے پچھ زیادہ ہی ہے۔ ادبی منافقت کی اس اسفل ترین کرقوت سے قطع نظر ہمیں ہی کہنے میں کوئی پس و پیش نہیں ہے کہ'' اثبات'' کوشس منافقت کی اس اسفل ترین کرقوت سے قطع نظر ہمیں ہی کہنے میں کوئی پس و پیش نہیں ہے کہ'' اثبات'' کوشس الرحلن فار و تی کی '' غیر مشروط'' اخلاقی معاونت حاصل ہے اور اسے ہم اپنے لیے لائن صدافتی ہیں۔



ایثار وقربانی کونظرانداز کرتے آپ اپنی مسیحائی کا مجرم تو ژنے میں بھی کوئی تکلف نہیں کرتے ، پیانصاف نہیں ہے۔شایدآ پاس حقیقت ہے انکار نہ کریں گے کہ آج اس ملک میں اردو کی جوتھوڑی بہت چہل پہل نظر آر ہی ہے، وہ ان ہی محیان اردو کے دم سے ہے۔ یہ جوار دوا خیارات ورسائل (خواہ کتنی ہی قلیل تعداد میں )، فروخت ہورہے ہیں،انھیں کتنے ادیب وشاعرخرید کریڑھتے ہیں؟ یہاں تو زیادہ ترادیب وشاعر کو''اعزازی شارے'' کا انتظار رہتا ہے۔وہ خرید کریڑھنے میں اپنی ہتک محسوں کرتے ہیں۔پھربھی اگر کوئی شاعریا ادیب مدیر رسالہ کوزرسالا نہارسال کرتا بھی ہےتواس کے ساتھ اپنی'' توقعات'' بھی نتھی کردیتا ہے۔سال میں اس کی کتنی غزلیں یا کتنے مکتوبات ندکورہ رسالے میں شائع ہوتے ہیں، وہ ان کا حساب کتاب بھی رکھتا ہے، جب کہاس کے برخلاف زبان وادب کا لےلوث قاری ان چیز وں سے بے نیاز ہوتا ہے۔وہ دانشوری کے بندار کی تسکین کی خاطر زبان وادب سے وابسۃ نہیں ہوتا بلکہاس کے پس بیث فکر ونظر کی کشادگی اور زندگی کے غم ونشاط کے عرفان کے حصول کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے جووہ اپنی زبان کی معرفت حاصل کرنا جا ہتا ہے۔معاملہ اگر مشس الرحمٰن فاروقی کی صرف املیہ کا بھی ہوتا تو بھی یہ کوئی کم بڑی بات نہ ہوتی ، کیوں کہ مشاہیر نے کئی ہاراس کا اعتراف کیاہے کہ اردوکوا تناعظیم صاحب نظر نقاد دینے کا سہراجمیلہ فارو تی کے سری بندھتا ہے، ورنہ خانہ داری کے حال میں تھنسے کئی نابغوں کا حشر بھی ہم نے ویکھا ہے۔لیکن مرحومہ کی شناخت پہیں ختم نہیں ہوجاتی۔ لعلیمی میدان میں ان کی بے مثال خدمات کو کسے نظرانداز کیا جاسکتا ہے؟ بھر''شپخون'' جیسے عدیم المثال رسالے کی طومل مدتی اشاعت کے لیے جس طرح انھوں نے اپنا پیسہ بے دریغ خرچ کیا،اس ہے کون باخبر نہیں مختصر یہ کدارد و کے اس بےلوث قاری کی یا دمیں اس رسالے کا اجرا دراصل'' قاری اساس ادب'' اور ''قلم کاراور قاری کے درمیان پُل'' کا ہی اثبات ہے جس کی اہمیت وضرورت سے وہی لوگ ا نکار کریں گے۔ جن کے قول وقعل کے درمیان تضادیایا جاتا ہو۔ زیرنظرشارے میں مٹس الرحمٰن فاروقی کی ۱۲غیر مطبوعہ غزلیں شامل کی جارہی ہیں جوانھوں نے اپنی اہلیہ جمیلہ فاروقی کے انتقال کے بعد کہی ہیں ۔ رہنجز کیں صرف فاروقی کے جذبات کی ترجمانی ہی نہیں کررہی ہیں بلکہ ایک عہد ساز نقاد کوشخصی طور پرقریب ہے ویکھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔''اثات''نھیغزلول کے توسط سے مرحومہ کوخراج عقیدت پیش کرتا ہے۔

ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ'' اثبات' کے اس افتتا تی شارے میں بیشتر چیزیں مطبوعہ ہیں لیکن اس سلسلے میں بھی ہمارا موقف ذرا علیحدہ ہے۔ ہم'' اشاعت برائے اشاعت' پر یقین نہیں رکھتے۔ پھر ویسے بھی اعلیٰ درجے کی تحریروں کے ساتھ ایک طرح کا طرح کا خلام ہی ہوگا جنمیں ہم نے ایک بار پڑھا اور''مطبوعہ'' کا لیبل ان پر چسپاں کر کے اضیس'' ادبی میوزیم'' کے حوالے کر دیا۔ یوں بھی دیکھا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر قاری نے ہراہم چیز پڑھرکھی ہو۔ لہذا ہم نے طے کیا ہے کہ نئی کین خراب چیز وں پر، پر انی لیکن اچھی چیزیں چھا ہے کوئر ججے دی جائے گی۔ آپ کے طے کیا ہے کہ نئی کین خراب چیز وں پر، پر انی لیکن اچھی چیزیں چھا ہے کوئر ججے دی جائے گی۔ آپ کے لاگ رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔

اشعر نجمي

اثبات 10 نقش اول

جہاں ہو تم ہے ادھر کوئی راستہ کہ نہیں سنے گا کوئی وہاں عرض مدعا کہ نہیں

تمهارا گھر گل و گلزار بھر گیا لیکن تمهارے قدموں کا گلثن اجڑ گیا کہ نہیں

وہ جوش گریہ و ماتم یہاں وہ سینہ زنی سے سبھی نے گر تم نے بھی سنا کہ نہیں

وہ تم جو کہتی تھیں مجھ سے کہ بھولنا نہ ہمیں بتاؤ تم نے ہمیں اب بھلا دیا کہ نہیں

تمھارے دم سے زمیں آساں کی رونق تھی جو تم چلی گئیں اب جانے دن ہوا کہ نہیں

یہ گرمی درو بازار یہ گھروندے یہ کھیل یہ پہلے پچ تھا اب بھی ہے پچ سا کہ نہیں

شکن سی بیر رخ قبلہ نما پہ کہتی ہے کہ بے وفائی کا بدلہ مجھے ملا کہ نہیں

وہ جوے عشق کا جوش اشک کا وہ سیل روال چراغ میرا بھی تم نے بجھا دیا کہ نہیں

یہ شر و شور کی نہتی ہے مجملہ کہ جہاں نہیں ہے ہاں پہ وہ ہاں بھی ہے کام کا کہ نہیں

## ایک شخص کے تصور سے

بے تو امشب ہر سر مویم جدا فریاد داشت ہر رگم در آسٹیں صد نشتر فولاد داشت (میرزاصائب)

نقش اول 13

چپ رہ کر دل میں باتیں تھے سے پیارے کیل ونہار کروں اسی سانس اسی دل میں ترا قاتل ہونے کا اقرار کروں

آزردگی اچھی ہے آپس میں اگر تھوڑی ہو شاذ بھی ہو تم روٹھ کے اٹھ ہی گئیں میں کس طرح اب تقصیرا قرار کروں

وہ بھی دن تھے میں روٹھتا تھا خود ہی پھرتم کو مناتا تھا اب میں نہیں روٹھا تم نہیں روٹھیں پھر کیا دکھ اظہار کروں

مری کیا وہ خطائقی کہ جس پہ خفا ہوئیں تم اتی گھر چھوڑ دیا مجھے خواب میں آکے بتا تو دو میں توبہ استغفار کروں

مجھے یاد ہے دنیا اک گلشن تھی ہم بھی سیریں کرتے تھے ان سیروں کی پاداش یہ ہے میں موت سے عشق اقرار کروں

ربی میں تو اک نا خواندہ نالائق تیرا بچہ ہوں کیوں ختک کیا مرا چشمہ علم اس کا شکوہ اے بار کروں

وہ گلانی ٹوٹ کے کرچی ہوئی اب ہے ہے کہاں وہ ساقی کہاں تو پھر اب کیا میں یاد کے ٹوٹے سبو سے دل افگار کروں

کہتے ہیں دق باب یاراں سے ہر در کھل جاتا ہے تو صبح و مسامیں دق باب گور بھی سو سو بار کروں

اے کاش مسیحاؤں کے بجائے خدا پہ یقیں مجھ کو ہوتا کیوں کر وہ مجلی پھر مانگوں کیسے اس سے تکرار کروں مرضی ہے کسی کی بس بیر کہ میں چپ چاپ رہوں بے کاررہوں اور زیر زمیں گر جانہ سکوں اک گوشتے میں من مار رہوں

تم جان کی اتنی نازک تھیں کچھ دن بھی روگ کا دکھ نہ سہا ہے مناسب ہے کہ جو میں زندہ ہوں مردہ سا بھار رہوں

تم تھیں تو دل کے ہر کونے میں عشق کی آبادانی تھی وہ ساری بستیاں سونی ہیں تا زیست میں بے گھر بار رہوں

طوبیٰ کی وہ شاخ کہ جس کے سائے کی اک دنیا طالب تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تو کیا در یوزہ گر اغیار رہوں

تم قبر میں جا کر سوئیں تو بس تھی تو تمنا اتن تھی اے کاش جنازہ اٹھے نہ تمھارا میں کو دیدار رہوں

نہریں ہیں روال ان کے نیچتم جن باغوں میں گھومتی ہو اے کاش ایسی بھی سبیل ہو میں وہاں ہر دم پہرے دار رہوں

مری عقل وول کی مالک تھیں شمصیں سامیہ بھی دیوار بھی تم اب تم نہیں کس پر تکیہ کرول کس کا میں منت دار رہوں

اکرات شخصیں جوخواب میں دیکھوں پھریوم دیں تک سوؤں اور دل ہی دل میں اپنے خواب کی لذت سے بیدار رہوں

کوئی مجھ کو بتادے اتنا تم کچھ کہد نہ سکیں پرسن تو سکیں یا میں ہی زبال کو کاٹ کے اپنی خاموثی سرشار رہوں

اثبات 14 نقش اول نقش اول 15 اثبات

سینه و چېره خراشول خود بی پر بیداد کرول روول یاد کئے سے کچھ نہیں ہوتالیکن یاد کرو ںروؤں تم جب تھیں تو گتی باتیں ناشادی کی ہوتی تھیں اب جب تم حیب ہو تو میں خود کو ناشاد کروں روؤں نقش بناؤں دل یہ تمھاری صورت کے نت رنگ ہزار نقش وہ سب پھر اشک مسلسل سے برباد کروں روؤں تم تھیں بیاری کا بستر صبر و شکر کی سانسیں تھیں پچھتاوے کے اندھیرے میں کس سے فریاد کروں روؤں جو کچھ میں نے تم یہ کیا وہ حد رئے سے افزول ہے جو کچھ میں نے بھی نہ کیا وہ سب ایجاد کروں روؤں کوئی چراغ نہیں روش کونیل کوئی پھوٹنے والی نہیں اینے سینۂ ہستی کو حسرت آباد کروں روؤں اک جھکڑ ہے جس میں اوراق زیست اڑتے پھرتے ہیں کیا اس باد خزال ہی کو میں باد مراد کروں روؤں جب تراباتھ جھٹا تھااک تاریکی ہوش و حواس میں تھی اب جان و دل اس تاریکی میں آزاد کروں روؤں موسم سنر تو بیت گیا ہر جانب وقت ریزال ہے دل کے خزائی سب طائر نذر صیاد کروں روؤں

اب برق مرگ گرے مجھ پر میں سر کو جھکائے بیٹھا ہوں اینے کا ندھوں پر رکھ کے ابھی میں تم کو سلا کر آیا ہوں تها وقت مرا ازلی رشمن اب کون و مکال بھی باغی ہیں کس کس پر وار کروں اب میں تو تمھارے بغیر نہتا ہوں مرے اچھے دن سب بیت گئے ہیں جوانی بہار شام بھی اب میں زہر بجھی کیلوں کی سے یہ لیٹا اپنا بڑھایا ہوں تنہائی کی راتوں کا خوف یہ تھیلتے منھ کھولے ہوئے دن یہ سانپ کے سحرسی خاموثی یہ آج میں تم سے کہتا ہوں گھر دروازے بیجے سڑکیں چڑیاں قلم اور کتاب الم ساری دنیا ہے میرے چار طرف پھر کیوں میں تنہا ہوں تن نازک میں تھی ذرا سی جان مگر تم شمع روثن تھیں اب میں اس خانهٔ نیرنگی میں گھٹتا بڑھتا اندھیرا ہوں سنسان اک ہو کا دریا کٹتے کارے چڑھتی موجیں کیا یہ منظر مجھ سے ہے کود پڑوں یا محو تماشا ہوں سب موت وحیات کے مرحلے ہم نے ساتھ ہی طے کئے کیکن اب وه آخری در تم یر ہی کھلا میں سردی شب میں تقشرتا ہوں یہ لوح مزار تو میری ہے پھر اس یہ تمھارا نام ہے کیوں یہ مزار ہی کیوں مجھے لگتا ہے ہر قبر میں میں ہی لیٹا ہوں

میں ہوں اور اکبلا گھراور گہرے موت کے سائے ہیں میری ساری کتابیں کاغذنثریں شعر پرائے ہیں کتنا تم کو روکنا حایا پھر بھی رک نہ سکیں تم بائے یک دو نفس کی خاطر ہم نے کیا کیا قبل مجائے ہیں عرش کا تم یر دین نه تھا کچھ پھر کیوں ایبا لگتا تھا عرش بریں سے فرش زمیں تک موت نے جال بچھائے ہیں تبھی تبھی ہم تم جھگڑے پھر میل کیا اورخوب بنے یوں چپ کی نہیں ہوتی اٹھو بھی ہم لڑنے آئے ہیں یاد کا بوجھ بہت ہے سر پھوڑیں تو گرے ہے بالآخر دشت ناپرسال میں رہنے اس امید یہ آئے ہیں رشة زيست كا كثنا مشكل ہے توكر ہم اب كى بار داریثی اور پچھتاوے کے نیخ و تیر بھی لائے ہیں تم جو گئیں تو ساتھ میں گھر کے دیوار و در لیتی گئیں کاش وہ مجھ کو آلے جس نے جسموں کے گھر ڈھائے ہیں ساتھ بھی نہ چھوڑنے کے وہ وعدے دعوے کہاں گئے اب تم کو اکیلا بھیج کے ہم تم سے کیا کیا شرمائے ہیں رات زمتاں کی لہراتی ہے اور دل پر آگ سی ہے اینے اندھیرے کمرے میں ہم ہجر چراغ جلائے ہیں

ژولیده مو تحصارے میں کاکل نه کر سکا بکھرے نفس کو نغمہ بلبل نہ کر سکا يكتا تحيي خوش لباس تحيين تم شهر مين مگر میں وقت آخریں میں عجل نہ کر سکا موجودگی تھی موت کی اس درجہ زور مند میں ایک کھے کو بھی تجابل نہ کر سکا تم کو اٹھانے والوں کا اگرام بھی کیا میں حاہتے ہوئے بھی تغافل نہ کر سکا جو جا چکا ہو روکتے ہیں اس کو کس طرح وہ سیل خلق تھا میں تامل نہ کر سکا دل جابتا بہت تھا کہ خود ساتھ سو رہوں دامان گور دو کا محل نه کر سکا حرف و نفس تمهارا سمجهتا تها سابه میں سایه گر وه مجھ یه تظلل نه کر سکا افعی موت کا تھا تہ زندگی مکاں خالی میں زہر سے یہ خم مل نہ کر سکا جو بھیجا ہیں نامہُ غم کس کو بھیجا میں حرف درد اپنا ترسل نہ کر سکا

حییب ہی گیا پھر وہ مکھڑا جو سب میں روثن حور ساتھا جس کے گرد نگاہوں کا جھرمٹ تاروں کے نور ساتھا تم جو آخری کھوں میں جی ہو گئیں سب نے یکارا بھی تھا وہ شاید آخری حیب کا اشارہ تم کو شعور سا تھا نیکی تمھارے دل کی جار طرف ہالہ سا بنائے تھی کچھ تو ہے جو لاشہ تمھارا روثن کخل طور سا تھا ہم تم ایک ہیں ٹوٹیں گے بھی تو پہلے میں جاؤں گا کیما دیکھو ٹوٹ کے بھرا مجھ کو خود یہ غرور سا تھا عمر کے ڈھلنے پر بھی دست و یا میں کیسی نرمی تھی شب کی سحر کو بوسہ دیا تو سرد بدن کافور ساتھا جس دن تم اٹھیں اور جس شب میں نے تم پر گریہ کیا رات فلک سے اترتی بلاؤں کی تھی دن عاشور ساتھا میرے گھر سے تمھاری سوار ی جس دم آخری بار گئی اس کو میں کتنا روتا زخموں سے سراسر چور ساتھا کیما کیما کہرام اٹھا جب تم ہم سے جدا ہوئیں کل سب ہی اٹھنے کو تیار تھے گھر میں پھنکتا صور ساتھا چپ رہو چپ رہو میں نے سب کو بیتلقین کی لیکن آہ میرے دل میں اٹھتا ابلتا امنڈتا شور نشور ساتھا

کیا شب میں نور مہر کو ضم دیکھتا ہوں میں صد شکر که موت و زیست بهم دیکها جول میں تم سے مکالمت میں بڑھے گا ہی جوش اشک ہوگا بھی نہ سل ہے کم دیکتا ہوں میں اک کاروان غم مرے گھر سے چلا تھا کل اك تازه پيك رنج و الم ديكها هول ميں ہوتے ہیں لوگ یوں بھی جدا جانتا نہ تھا اب ہر جبیں یہ ہجر رقم دیکھتا ہوں میں سائے میں جس کے چین سے سوتا رہا تھا میں اس شاخ دلنواز کو خم دیکھتا ہوں میں معنون سیل درد سے کچھ بھی نہیں رہا اب دل کو حیار سمت سے نم دیکھا ہوں میں تم ہم کلام تھیں تو یہ طائر تھے وجد میں آج ان کے گھر میں جیب کا قدم دیکھا ہوں میں آئکھیں وہ مت خواب مئے عشق اب کہاں خالی ہیں میرے ساغر جم دیکھا ہوں میں آئھوں میں ٹوٹ ٹوٹ کے آتے ہیں لخت دل ہتی کو داغ داغ عدم دیکتا ہوں میں آج ہمارے گھر آیا وہ آج ہی اس کی رخصت تھی دوش عزیزال پر نہ تھی میت سر یہ ہارے قیامت تھی اوروں کی خاطرتم مہمان گئیں زخمی ہو کر لوٹیس كيا وه ساعت تقى بهم ير اك قبر بلايا آفت تقى دوسروں کے دکھ دورکئے تم نے پھر خود معذور ہوئیں کچھ نہ کہا معذوری سہ لی بیا بھی تمھاری ہمت تھی ہائے سموم موت نے کیسا ایک ہی دن میں اجاڑ دیا کیسا اچھا چېره تھا وه کیسی پیاری قامت تھی سب کی آئکھیں نم تھیں جم غفیر تھا ماتم داروں کا تم کو ذرا سا روک ہی لیتا کس میں اتنی طاقت تھی میں صحرا بے خوابی کا تم خاک کی سیج یہ سوتی ہو تم سے پہلے خاک میں ملتا الی نہ میری قسمت تھی میل ملاب تو بات بڑی ہے خواب میں آنا چھوڑ دیا اگلے جانے والوں کی توایی نہ رسم و عادت تھی کتنی زندگیاں تم سے وابستہ تھیںلیکن افسوس ان سب زندگیوں کے اندر موت بھی ایک حقیقت تھی گھر باہر کا کاموں کا بوجھ اک دم پھینک کے اٹھیں تم جینے سے بھی زیادہ تم کو موت کی گویا جاہت تھی

یہ رونا تو تھتا نہیں دس دن ہی محرم رہتا ہے یہ کس کا گھر ہے کس کے لئے اتنا ماتم رہتا ہے بارش ہو تو تھے نہ سکے اور دھوپ رہے تو دھوپ رہے قریبَ مجوری یہ بھلا یہ کیا موسم رہتا ہے زندگی تھوڑی گتی ہے جاہے جتنی بھی طویل سہی کچھ کہہ کر کچھ س کر جائیں تو شکوہ کم رہتا ہے مجھ سے کچھ کہتی سی لگتی ہے تصویر تمھاری وہ شاید تم مجھ پر ہنتی ہو اشارہ مبہم رہتا ہے ظاہر بینوں کے لئے اشک و لفظ کا کوئی نشان نہیں تم تو ریسی ہو گی دل میں گریہ پیم رہتا ہے اس کی وفا کو سوچول این مهر و محبت یاد کرول اپی کی پر شرم آتی ہے عم دل پر جم رہتا ہے جس کو اینے گھر جانا تھا بھد تزک و ہ سوار ہوا خالی کمروں میں اب ہو کا عالم عالم رہتا ہے سینکر وں من مٹی کے پنیچ اوروں کی آنکھ سے اوجھل ہو میرے لئے تو میری آنکھ کے آگے مجسم رہتا ہے وقت کیم شفق ہے لوگ خیال یہی کرتے ہیں مگر وقت کوئی بھی مرہم رکھے درد تو ہر دم رہتا ہے



س کو وداع کر کے میں بے قرار رویا مانند ابر تیره زارو قطار رویا طاقت کسی میںغم کے سینے کی اب نہیں تھی اک دل نگار الله اک دل نگار رویا یادوں کے گھر سے گذرا سب دل شکستہ یائے انجام زندگی پر بے اختیار رویا ہم خواب تیرا اے جاں تا عمر میں رہاتھا آرام و خواب تجھ پر کر کے نثار رویا دامان ول یہ ہر جا سرخی ہی کے نشاں تھے مانند زخم تازه میں بار بار رویا اک گھر تمام گلشن پھر خاک کا بچھونا میں گور سے لیٹ کر دیوانہ وار رویا اک دولت محبت ساتھ اس کے گڑ گئی ہے جس نے بھی جا کے دیکھا تیرا مزار رویا اس پھول سے شگفتہ چہرے یہ مردنی تھی آتکھوں یہ ہاتھ رکھ کر میں زار زار رویا تجھ سے بچھڑ کے میں بھی اب خاک ہوگیا ہوں تربت پہ تیری آکر میرا غباررویا

اثبات 24 نقش اول

### ٹیگورکاایک غیراہم ناول جارج لوکاش

### جارج لوکاش ترجمه:حبیبالله / محدکاشف گرجا کھ

جاری اوکاش کی کرے والے ہے اہم نام ہے جس نے مارکس پر میگل کے اثرات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس نے بیٹل کے فلفے میں جدلیاتی عضر اور عینی اثرات کو علیحہ ہ کرکے دکھایا۔ اس نے بیٹابت کیا کہ بیٹل کو عضر اور عینی اثرات کو علیحہ ہ کرکے دکھایا۔ اس نے بیٹابت کیا کہ بیٹل کو جانے اور سمجھ بغیر مارکس کو سمجھنا ناممکن ہے۔ لوکاش نے بیک رفے خدو خال بیان کے ۔ لوکاش کا ایک اور بڑا کا رنامہ نغیر عقلی فلفے کے جدلیاتی جو اب ہے۔ لوکاش کی تمام تحریریں گہرا فلسفیانہ رنگ لیے ہوئے بیں ۔ ختصراً وہ بیٹل ۔ مارکس کی کڑی کا دائش ور ہے۔ مارکسی ادب، تقید میں ۔ فرایت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ بی نہیں بلکہ اس اور جمالیات کی روایت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ بی نہیں بلکہ اس نے اوب بھی دیا ہے۔ اوب علی اوب خارج کی دوایت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ بی نہیں بلکہ اس کے دوسے در نظر مضمون جارج لوکاش کے مضامین کے نے دوسے میں دومانو کی اور خطر مضمون جارج لوکاش کے مضامین کے دیا ہے۔ جموعے دی سے دوسے میں شائع کیا۔ محبوعے معرف کیا۔ محبوعے میں اس کا ۱۹۸۳ میں شائع کیا۔ محبوع کو کو کو کو کیا۔ محبوع کیا۔ م

جرمنی کے اعلیٰ روثن خیال طبقے میں ٹیگور کی بلند بانگ تشہیران ثقافتی اتہا ماے (Scandals) میں سے ایک ہے جو ہمیشہ پہلے کی نسبت زیادہ شدومدسے بار بارد ہرائے جاتے ہیں۔ پیشہیراس ساجی عدم نقش اول بڑا نقاد وہ نہیں ہوتا جس کی رائے میشہ صحیح مانی جائے۔ بڑا نقاد وہ موتا ہے جس کی رائے سے دوسروں کو کسی موضوع پر بہتر اور جامع رائے قائم کرنے کی تو فیق ہو، (اور) اس جامع رائے کا سراغ اس نقاد کی رائے سے ملا ہو۔"

آلاحدسروا

توازن کی طرف ایک اشارہ ہے جواس طبقے کو در پیش ہے۔ کیوں کہ یہ اس کہند صلاحیت کی قطعی موت کی نشان دی کرتی ہے جو طبع زاداور بناؤٹی تحریبیں امیاز سکھاتی ہے۔ ٹیگور نیلی تخلیق کاراور مفکر کی حیثیت ہے ایک قطعی غیرا ہم شخصیت ہے۔ اس میں تخلیقی صلاحیت نام کوئیں۔ اس کے کردار پے پالے والا تھی پی اور اس کی کہانیاں تھی پی اور غیر دلجیپ ہیں۔ اس کا ادراک نجیف و نا تو ال اور نبطوت گیتا کی ردی میں پناہ اور اس کی کہانیاں تھی پی اور غیر دلجیپ ہیں۔ اس کا ادراک نجیف و نا تو ال اور بھوت گیتا کی ردی میں پناہ و تو فونڈ تا ہے۔ اس پر طرہ میہ کہ دور حاضر کے جرمن قاری کی سوچہ ہو جو اس قدر کند ہو چی ہے کہ وہ متن اور والے میں فرق نہیں کر یا تا۔ نیتجاً ہندوستانی فلفے کی بینا کافی با قیات اس بے وقعت مواد کو نیست و نا بود کور یہی ہیں جرمن قاری کی سوچہ ہو جو اس تعربی اس نے دو متن اور کرد بی ہیں کہ بیا تا۔ نیتجاً ہندوستانی فلفے کی بینا کافی با قیات اس بے وقعت مواد کو نیست و نا بود کرد بی ہیں کہ دیتی ہیں دوردان کو بات نیسی کہ جرمن کی تعلیم یا فتہ عوام عقلی کئتہ شیخیوں کی طرف بہت راغب ہیں لیکن جب وہ سینظر اور کلا سیکی فلفے اور اس طرح ایری (Eoress) اور باف میں دوردراز دنیا کے فرق کو بھو سیس سینظر اور کلا سیکی فلفے اور اس طرح ایری (Eoress) اور باف میں دوردراز دنیا کے فرق کو بھو سیس سینظر اور کلا سیکی فلفے اور اس طرح ایری (Frenssen) ہو جو وہندوستان جیسی دوردراز دنیا کے فرق کو بھو سیس سینگر اور کلا سیکی فلفے اور اس کی خلیم کی میابی ہم عصر جرمن ذبانیت کی علامت کی اگر چواس کی خلیق صلاحیتیں فرنسن سے بھی کم ہیں ، تا ہم اس کی خطیم کا میابی ہم عصر جرمن ذبانیت کی علامت کی حیثیت سے بچرم معنی رکھتی ہے۔

ٹیگور کی اس بین تر دید کا ممکندر عمل بین الاقوامی شہرت حاصل کرنا ہوسکتا ہے۔ ٹیگور کوشہرت عام اور دولت ناتمام (نوبل پرائز) ہے نواز نے میں برطانوی بور ژوازی کے پاس اپنی وجوہات ہوں گ۔ در حقیقت وہ اپنے علمی ایجنٹ کو مبندوستانی عوام کی جدوجہد آزادی کی مخالفت کا انعام دے رہے ہیں۔ تاہم برطانیہ کے لیے قدیم ہندوستان کی فرسودہ ذہانت، اجتماعی فرماں برداری کمینگی اور تشدد کے نظریات بلاشیہ اس صورت میں ٹھوس اور صریح معنی رکھتے ہیں جب وہ تح کیک آزادی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ جتنی ٹیگور کی شہرت اور سند بڑی ہوگی ، اسے ہی موثر اسلوب ہاس کا کتا بچداس کے اپنے ملک میں جدوجہد آزادی کی سامنا کرسکے گا۔

ایخ تھا دینے والے اور دلچیں سے خالی اسلوب کے باوجود ٹیگورکا کام (ناول) ایک کتا بچہ ہی ہے جس میں جو کے تمام تر گھٹیا جھکنڈے استعال کیے گئے ہیں۔ یہ جو یات بالگ قاری کو بہت شاک گزرتی ہیں۔ جتنی یہ جو یات مجرب ذہانت میں جسکتی جاتی ہیں اتنی ہی عیاری سے ٹیگور ہندوستانی حریت پہندوں کے خلاف بی حقارت کو عالم گیرانسانیت کے میتی فلفے کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔

ناول کا تعقلی تصادم تشدد کے استعال کے مسئلے پوئی ہے۔ مصنف تح کی آزادی کے آغاز کا منظر نامہ پیش کرتا ہے جس میں برطانوی اشیا کے بائیکائ، ان کی ہندوستانی منڈی سے بے دفلی اور ان کی جگہ مقامی اشیا کے استعال کی جدو جہد کو بیان کیا ہے۔ پھر ٹیگوریٹ 'گراں قدر'' بحث چھٹرتا ہے کہ اس جدو جہد میں تشدد کے استعال کا کیا جواز ہے۔سوال ہیہ ہے کہ آیا ہندوستان ایک مغلوب وگلوم ملک ہے؟ پھر بھی ٹیگورکو میں تشدد کے استعال کا کیا جواز ہے۔سوال ہیہ ہے کہ آیا ہندوستان ایک مغلوب وگلوم ملک ہے؟ پھر بھی ٹیگورکو میں تشدد کے استعال کا کیا جواز ہے۔سوال ہیہ کہ آیا ہندوستان ایک مغلوب وگلوم ملک ہے؟ پھر بھی ٹیگورکو میں تشدد کے استعال کا کیا جواز ہے۔سوال ہیہ کہ آیا ہندوستان ایک مغلوب وگلوم ملک ہے؟ پھر بھی ٹیگورکو میں تشدد کے استعال کا کیا جواز ہے۔سوال ہیہ کہ آیا ہندوستان ایک مغلوب وگلوم ملک ہے؟ پھر بھی ٹیگورکو میں تشار کیا ہواز ہے۔سوال ہیہ کہ آیا ہندوستان ایک مغلوب وگلوم ملک ہے؟ پھر بھی ٹیگورکو میں تشاری کیا ہوا

اس سوال میں کوئی دلچین نہیں۔ آخر ئیگورا کیف فلفی ہے، وہ ایک معلم اخلاق ہے جس کا تعلق صرف داخلی حقائق سے ہے۔ تشدد کے استعمال سے برطانیہ والوں کی روحوں کو پہنچنے والے آزار کا مداوا خود برطانوی جن شرائط اور جس انداز میں چاہیں، کرلیس۔ ٹیگور کا منصب یہ ہے کہ وہ ہندوستانیوں کی روحانیت کے تحفظ کے ساتھ اخصیں ان خطرات ہے بھی بچائے جو اس تشدد اور دھوکہ دہی کی وجہ سے ان پر مسلط ہیں جن کے ذریعے وہ جدو جہد آزادی کوتاز وخون مہیا کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے:

'' وہ لوگ بقائے دوام حاصل کر جاتے ہیں جو بچائی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اوراگرتمام لوگ بچائی کے لیے جان دیں تو وہ تاریخ کے صفحات میں حیات جاوید یا کیں گے۔''

یہ فقرہ ہندوستان کی کلی غلامی کے نظریے کی کچھکم تر جمانی نہیں کرتا لیکن ٹیگور کا روبہا بنی پوری شوریدہ سری کے ساتھ اس انداز میں اظہاریا تاہے جس کے ذریعے اس نے ناول کے عمل اور کر داروں میں اینے مطالبے کوڈ ھالا ہے۔جس تح یک کی مرقع کثی اس نے کی ہے وہ روثن خیالوں کے لیےرو مانوی تح یک ہے۔اگر ہم مشابہت پرزیادہ غورنہ کریں تو یہ ہمیں اٹلی میں کاربوناری (Carbornari) اور حقیقاً بعض پہلوؤں (خاص کرنفسیاتی پہلوؤں) سے روس میں نارودیکیو ل(Narodinks) کی تحریکوں کی یاد دلاتی ہ،اگر چدان تح کیوں کے عاج کلیتاً مختلف تھے۔رومانوی تخیل پرسی،نظریاتی مبالغہ آرائی اور جہادی جوش ان تحریکوں کی بنیادی خصوصیات ہیں۔لیکن میتو ٹیگور کے جموبہ کتا بچے کا نقطۂ آغاز ہے۔اس کا میلان طبع اس جہادی رومانیت کی طرف ہے جس کے نمائندے بلاشبہوہ لوگ تھے جنھیں خالص اصول پریتی اورخو د نثاری کے جذبے نے متحرک کیا ہے اور انھیں جال بازی اور جرم کی زندگی دان کی تھی۔اس کا ہیروایک معمولی نواب ہے جورائج نظریات کی وکالت کرتا ہے۔اسے ایک وطن پرست مجرم گروہ اپنے حریصانہ مظالم کا شکار بنا کر داخلی اورخار جی سطح پر تباہ و ہر باد کر دیتا ہے۔اس کا گھر تباہ ہوجا تا ہے۔وہ ایک الی الر انی میں گھر جا تا ہے جے وطن پرستوں نے ہوا دی تھی۔ ٹیگور کے مطابق وہ بذات خود قومی تحریک کا مخالف نہیں۔اس کے برخلاف وہ قومی صنعت کوفروغ دینا حابتا ہے۔وہ مقامی اشیا پرتج بات کرتا ہے،اگر چہاہے ان کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔وہ وطن پرستوں کے رہنما کو پناہ دیتا ہے (جو گاندھی کی تحقیراور خندہ آور چربہ ہے ) کیکن جب معاملات اس کی برداشت سے باہر ہوجاتے ہیں تو وہ وطن پرستوں کے تشدد سے متاثر ہر شخص کی حفاظت کرتا ہے اوراس صمن میں وہ اینے ہتھیاروں کے ساتھ برطانوی پولس سے بھی مدد لیتا ہے۔

یہ پرو پیگنڈے سے بھر پوراورورغلانے والا یک طرفہ جملہ ناول کوفنکارانہ زاویہ نگاہ سے قطعی طور پر جب وہ پر بے وقعت بنادیتا ہے۔ ہیر وکا مدمقا بل حقیقی حریف نہیں بلکہ ایک گھٹیا چال باز ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ ہیر وکی بیوی کو بہلا پھسلا کے اس سے قومی مفادات کے نام پر بہت سے روپے بوٹر لیتا ہے اور اسے چوری پر اکسا تا ہے قوہ یہ روپے تحریک آزادی کی نذر نہیں کرتا بلکہ سونے کے حیکتے ہوئے نگڑے پاکر جشن منا تا ہے۔ یہ جیران کن بات نہیں کہ وہ مرداور تور تیں جنھیں وہ بھٹکار ہاتھا، اس وقت حقارت سے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب نھیں اس کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔

### "يادين"-ايك جائزه

#### فضيل جعفرى

زندگی کی طرح شاعری کا بھی منظر نامہ بدلتار ہتا ہے۔شعری اقد ار،موضوعات اور اسالیب کی قدر ومنزلت کے معیار کا مختلف نشیب و فراز ہے دو جار ہوتے رہنا بھی ایک فطری اور ناگریڈمل ہے۔ اسی طرح قار مین اور ناقدین کی انفرادی ترجیحات بھی بھی کہی شاعر کے عمومی مرتبے میں پھھاضا فہ کردیتی ہیں تو بھی اسے قدرے کم کردیتی ہیں۔ چھان پینک کا یقمل برسوں تک یوں ہی جاری رہتا ہے۔ آخر میں ایسے دو چارشاعر ہی بچتے ہیں جن کی حیثیت آنے والے زمانوں میں بھی مسلم اور متحکم رہتی ہے۔ آفی اہمیت کے حامل شاعر تو صدیوں میں اور دو بھی اکا دکا ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اردو میں غالب کے علاوہ تا حال کوئی ایسا شاعر خیاں شاعر تو صدیوں میں اور دو بھی اکا دکا ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اردو میں غالب کے علاوہ تا حال کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جے تھی معنی میں آفاتی شاعر کہا جا سکے۔ میر تقی میراورا قبال اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود عالمی سلا بیاس قدر مقبول نہیں ہیں ہوئی ہیں۔ فراتی شناسی کا با قاعدہ سلسلہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔
براس قدر مقبول نہیں ہیں جیسی مقبولیت غالب کو ملی ہے۔ فراق شناسی کا با قاعدہ سلسلہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔
مخصوص اور قابل شناخت شعری اور قکری رویوں کی ہنا پر تقید نے دوواضح خانوں میں تقیم کردیا... برتی پہند محصوص اور قابل شناخت شعری اور قبل کی ہو تین سب سے زیادہ اہم نام انجر تے ہیں، وہ ہیں میر ابی، راشدا ور اخرائی کو تو از میں نام دریا ہی کو تو از میں ایک ہی ہند وسی تو خونہیں دی گئی جس کے وہ مستحق ہیں۔ ۔

پاکستانی نقادوں کی دجمی غربت اور بھی زیادہ قابل رخم ہے۔ وہ جدید شاعری پر لکھتے ہوئے راشد اور میرا بی کے ساتھ فیض احمد فیض کا نام ٹا نک دیتے ہیں۔ علاقائی وفاداری تقیدی ایما نداری پر غالب آجاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض صاحب ہمارے عہد کے سب سے زیادہ مقبول شاعر ہیں لیکن اس شہرت اور مقبولیت میں ان کی شاعری کے علاوہ اور بھی کئی عناصر کا ہاتھ رہا ہے۔ اب سے چالیس، پچاس سال بعد ان کی مقبولیت میں کوئی فرق آئے گایا پھروہ ویسے ہی برقر ارر ہے گی جیسی کہ آج ہے، اس بارے میں فی الحال کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکا۔

ٹیگور کی تخلیقی صلاحیت ایک معقول کتا بچے کے تقاضے بھی پور نے نہیں کر پائی۔اس کے پاس اتنا تخلی بھی نہیں کہ وہ اس طرح کی موثر تہت گوئی کر سکے جو'' دوستویفسکی'' اپنے انقلاب مخالف ناول The اسلاح نہیں کہ وہ اس طرح کی موثر تہت گوئی کر سکے جو'' دوستویفسکی' پہلو گھٹیا قسم کا ایبا بوسیدہ تانا ہے جے ہندوستانی تعکمت کے نوادرات سے لیا گیا ہے۔انجام کاربیروحانیت، گھر کے سربراہ کی استقامت کے مسئلے تک محدود ہوکر رہ جاتی ہے۔ ایبا اچھا اور ایمان دار سربراہ جس کی بیوی ایک رومانوی چال باز کے مسئلے تک محدود ہوکر رہ جاتی ہے۔ ایبا اچھا اور ایمان دار سربراہ جس کی بیوی ایک رومانوی چال باز کے بہکاوے میں آجاتی ہے گئین اس کا اصل چرہ بے نقاب ہوجانے پروہ پشیمانی میں اپنے خاوند کے پاس لوٹ آتی ہے۔

میخضر جائزہ اس عظیم انسان کی عظمت کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے جے جرمن روشن خیال نی پیٹیم کا درجہ دیتے ہیں۔ اس کلی طور پر تر دیدی تنقید کا جواب دینے کے لیے اس کے مداح یقینا اس کی دیگر 'زیادہ آ فاقی تصانیف' کا حوالہ دیں گے، تاہم ہماری رائے میں ایک عظی ربحان کے معنی اس بات سے بعینہ آشکار ہوتے ہیں کہ وہ ہم عصراہم مسائل کے متعلق کیا کہتا ہے۔ کیا اس سے توقع کی جاسکتی ہے وہ انتشار کے دور میں کوئی راستہ دکھا یائے گا؟ بلاشبہ کسی نظر بے یا نقطہ نظر (یا وہ لوگ جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں) کی وقعت یا بے قعتی اس بات سے آشکار ہوتی ہے کہ وہ اس دور کے لوگوں کوان کے مسائل اورتگ و دو کے متعلق کیا مشورہ و بتا ہے۔ ذہانت کونر نظر بے کے غبارے (اورخوش نما کمرے کی دیواروں) میں پر کھنا مشکل ہے۔ بیاتی کھے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہے جب بیانیانوں کے رہبر کا مرتبہ حاصل کرتی ہے۔ جبیا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اس لیے اس کی باقیات ہے۔ بیاتی کہ باقیات کے ہیں کہ اس لیے اس کی باقیات ہم کہ جو جس کہ اس لیے اس کی باقیات کہ ہے جب کہ اس لیے اس کی باقیات کہ ہوتھے۔ بی کہ اس کے اس کی باقیات کے کہ چکے ہیں کہ اس لیے اس کی باقیات کے کہ ہوتھی خدمت بجالائی ہے، اس لیے اس کی باقیات ہے۔ پر توجہ صرف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کی ف

''نخلستان کی تلاش'' کے مصنف

رحمٰن عباس کےدونئے ناول عنقریب منظرعام پر

ایک ممنوعه محبت کی کہانی (اردو)

A Kafir Among the Believers (English)

rahmanabbas@yahoo.co.in:رابط parementpublishers@yahoo.com

اثبات 30 نقش اول

فی الحال ہم راشداور میراجی سے اختر الایمان کا موازنہ کرنے کے موقف میں نہیں ہیں، حالاں
کہ بیہ بہت اچھا اور اہم موضوع ہے۔ سر دست اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اختر الایمان اپنے ہم عصروں میں سب
سے زیادہ اور پنجنل شاعر ہیں۔ انھوں نے فاری، اردویا پھر (میراجی کی طرح) ہندی کے کسی بھی شاعر کا کوئی
بھی قابل شنا خت اثر قبول نہیں کیا۔ ان کے موضوعات، ان کا اسلوب اور ان کی لفظیات، غرض کہ ان کے
مجموی شعری ڈھانچے پرصرف اختر الایمانیت کی چھاپ نظر آتی ہے۔

''یادین' کا شاراختر الایمان کی بہترین اور مشہور ترین نظموں میں ہوتا ہے۔ ہیولاک ایلس نے السلائے کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا ہے کہ ''ہر فوکارخودا پناسوائح نگار ہوتا ہے۔''ای طرح ٹامس ہارڈی نے ایک جگد لکھا ہے کہ ''شاعری کی سوسطور میں جتنی خودنوشت سوائح آ جاتی ہے، اتنی کی ناولوں میں بھی نہیں آ پاتی ''۔ یہ دونوں مقولے اختر الایمان کی جن نظموں پر صادق آتے ہیں، ان میں ''یادین'' کوخصوص اور نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ بطور اصول ''نیادین' ہمیں گزرے ہوئے زمانوں سے متعلق واقعات و تجربات کا انسرنوا حساس ہی نہیں دلا تیں بلکہ ایک خاص طرح کی الیی قوت عطاکر دیتی ہیں جوانسانوں ، اقد اراور اشیا سے شاعر کا نہایت ہی قریبی رشتہ قائم کرنے میں بڑی مددگار خابت ہوتی ہے۔ دوسر لفظوں میں بہ کہ 'یاد بی بجائے خودا کی شبت اور مضبوط قدر ہے۔ ماضی کو حال سے بیوست کرنے یا پھریوں تجھے کہ ماضی کو حال میں بدلے کاعمل یا دوں کے ذریعے جی ممکن ہو پا تا ہے۔

اختر الایمان نے ''یادیں' میں جس چیز کوخصوصی طور سے ابھارا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی اقد ارکی اصل کسوئی ' تجربہ' ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظم کاعموی تعلق اس معاشرے سے ہے، جس تک شاعر اپنی ذات کے توسط سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ معاشر ہے سے تعلق رکھنے والے دوسر ہے کر دارشاعر کی واضلی اور معاشر تی شخصیت کی جمیل کرتے ہیں۔ بحثیت مجموعی نظم اپنی اخلاقی ، ساجی اور نفسیاتی گہرائیوں کے باوجود خاصی صاف وشفاف ہے۔ اس میں علامتی بیجیدگی اور استعاراتی ابہام جیسے وہ عناصر نظر نہیں آتے ہیں جنسیں اختر صاحب اپنی شاعری کا طرح امنیان بیجھتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جدید نقادوں نے اس نظم کی طرف خاطر خواہ توجہ بیس دی۔ ڈاکٹر خواجہ سیم اختر نے اپنی ہے حد محنت ہے کھی گئی اور نہایت عمدہ کتاب ' اختر الایمان : تفہیم و شخص' میں 'ایک لڑکا' اور دوسری کئی نظموں کے بارے میں متعدد نقادوں کی آ رانقل کی ہیں گر'' یا دیں'' کے بارے میں متعدد نقادوں کی آ رانقل کی ہیں گر'' یا دین'' کے بارے میں متعدد نقادوں کی آ رانقل کی ہیں گر'' یا دین'' کے بارے میں متعدد نقادوں کی آ رانقل کی ہیں گر'' یا دین'

اختر الایمان اگرایک فرد کے طور پرغیر معمولی حد تک حساس تھے تو ایک فنکار کی حیثیت ہے وہ بایاں خلا قانہ قدرت کے بھی حال تھے۔اس لیے' یادیں' میں وہ اپنے احساسات وتجر بات کوخواہ وہ کتنے ہی گلخ اور نا قابل برداشت کیوں نہ ہوں، نہایت ہی نرمی شگفتگی اور رواداری کے ساتھ اسے فن کے دائر ہیں لے آئے ہیں۔انھوں نے اس پور نے مل میں کہیں بھی نہ تو خود ترحمی سے کام لیا ہے اور نہ ہی خود کوجذ باتیت کے سیلاب میں بہہ جانے کی اجازت دی ہے۔

اختر الایمان کے لیے یادوں کے شہر کا سفر تکلیف دہ بی نہیں ، خوش گوار اور دل چپ بھی ہے۔ اثبات 32 نقش اول

شاعر کا دنیاوی سفراس کے ذبخی اور تخلیقی سفری سمتوں کا بھی تعین کرتا ہے۔ شاعر کے ذبن میں ماضی ہے متعلق جو تلخ وترش یا شیر سیادیں ابھرتی ہیں، وہ زمانہ حال کے حقائق کے طور پر بھی زندہ نظر آتی ہیں۔ اس عمل میں شاعر بذات خودایک ایسا کردار بن جاتا ہے جس کا بنیادی اخافہ یادین نہیں بلکہ ان کے طن سے بھوٹے والی وہ روثنی ہے جو شاعر کے لیےزادراہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نظم کے مختلف کردار جوعمومی نوعیت کے ہیں، اس کے ذبن یا شاعرانہ تخیل کی اختر اعز نہیں بلکہ اس کے وسیع و ممیق تجربات کی کو کھ سے پیدا ہونے والے جیتے کے ذبن یا شاعرانہ تخیل کی اختر اعز نہیں بلکہ اس کے وسیع و ممیق تجربا کی محاصری سے بھی تعمیر کیا جاسکتا جاگتے پیکر ہیں۔ اس لیے ''یادیں'' کو نچلے متوسط اور متوسط طبقوں کی معاشرتی مصوری سے بھی تعمیر کیا جاسکتا ہے۔ ''یادیں'' کا پہلا بندیوں پر شمتل ہے۔ ہمارا مقصد ہر بندگی تشریح نہیں بلکہ اس کی مجموعی اجمیت کو ابھارنا ہے۔ ''یادیں'' کا پہلا بندیوں ہے:

لو وہ چاہ شب سے نکلا پچھلے پیر پیلا مہتاب ذہمن نے کھولی رکتے رکتے ماضی کی پارینہ کتاب یادوں کے بے معنی دفتر، خوابوں کے افسردہ شہاب سب کے سب خاموش زباں سے کہتے ہیں اے خانہ خراب سے روداد ہے اپنے سفر کی اس آباد خرابے ہیں دیکھو کیسے ہم نے بسر کی اس آباد خرابے ہیں دیکھو کیسے ہم نے بسر کی اس آباد خرابے ہیں

''یادین'' کا یہ بندتعارفی نوعیت کا ہے اور ابتدائیے کی حیثیت رکھتا ہے۔ رات کے پچھلے پہرنظم لکھنے کی ابتدا کرنا 'خلیقی عمل کے تناظر میں بعض بنیادی حقیقتوں کی نشان دہی کرتا ہے، مثلاً یہ کہ شاعر جس شہر میں رہتا ہے، اس کا شور شغب، مسلسل آتی جاتی ٹرینوں کی گونج اور ایسے ہی دوسر عوامل شعری کا وشوں کے لیے سازگار نہیں ہوتے۔ اسے ہر لمحی تخلیقیت کے خلاف مزاحت کرنے والی آس پاس پھیلی ہوئی دنیا سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے تا کہ وہ اسے اظہار کے لیے کوئی استعاراتی وسیلہ پیدا کرسکے۔

اس صورت حال کے برخلاف رات کے پچھلے پہردنیا گہری نیندمیں ڈوبی ہوتی ہے۔ سناٹے اور خاموثی کے اس ماحول میں زندگی کے مختلف تجر بات اوران سے وابسۃ ابعاد شاعر کی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگتے ہیں۔ آگے بوصنے سے پہلے ہم جملہ معرضہ کے طور پر یہ بھی عرض کردیں کہ رات کے پچھلے پہر کے جادو کا سیجے انداز ہ فراق صاحب کے اس مشہور اور عدیم المثال شعرسے لگایا جاسکتا ہے:

تھی یوں تو شام ہجر گر بچیلی رات کو وہ درد اٹھا فراق کہ میں مسکرادیا

شاعر کے خواب یا پھراس کی دریہ یہ تمنا کیں اور آرزو کیں ،اس کے ارادے اور منصوبے خواہ شرمندہ تعبیر نہ ہوسکے ہوں ،اوران پرافسر دگی کی گرد جم چکی ہولیکن ان کا وجود ،عدم وجود میں تبدیل نہیں ہوا۔ یہ خیال دراصل زندگی کے سلسل کی علامت ہے۔ میں اپنے مفروضے کو اس لیے بھی قربین قیاس سمجھتا ہوں کہ نظم جیسے جیسے

نقش اول

وسے میں مدر مرسیل مذکرہ میر بھی لکھتا چلوں کہ اختر الایمان کی اس نادرتر کیب ہے متاثر ہوکر محمود ایاز نے اپنے شعری مجموعے کا نام ''نقش برآب' رکھا ہے۔ کتاب کے لیے پاریند کی صفت کا استعال بھی خاصامعنی خیز

ہے۔ کتاب پارینہ ہوجانے کے باوجود جول کی تول موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اوراق کو

جھاڑ یو نچھ کراٹھیں از سرنو مرتب کیا جائے۔اختر الایمان نے'' یادیں'' میں یہی کام کمال فن کاری ہے کیا ہے۔

' پہلے بند کے آخری مصر مع کا تعلق شاعر کی زندگی کے پورے سفر سے ہاں لیے اس مصر معے کو ہر بند کے آخر میں دو ہرایا گیا ہے۔فطری طور سے اس سفر کا آغاز بچین سے ہوتا ہے۔

شہر تمنا کے مرکز میں لگا ہوا ہے میلا سا کھیل کھلونوں کا ہر سو ہے اک رنگیں گلزار کھلا وہ اک برتم بھی نہیں ملا وہ اک برتم بھی نہیں ملا ملے کی سج دھج میں کھو کر باپ کی انگلی چھوڑ گیا ہوت آیا تو خود کو تنہا یا کے بہت جران ہوا بھیڑ میں راہ نہیں ملی گھر کی اس آباد خرابے میں دیکھو کیے جم نے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو کیے جم نے بسر کی اس آباد خرابے میں

اگر چداس بند کے کسی بھی مصرعے میں کوئی علامتی تہ داری نہیں ملتی، کین پورے بند میں ایک طاقتور داخلی چیدگی ضرور ملتی ہے۔ شاعر نے ایک ایسے معصوم بچے کے جذبات کو نمایاں کیا ہے جواپیخ ہم من دوسرے بچوں کی طرح دنیا کے مبلے میں سجائے گئے تھلونوں کو حاصل کرنا اور ان سے لطف اندوز تو ضرور ہونا چاہتا ہے کیکن جواپی شدید غربت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اس بند سے بچے کی جوعمومی تصویر ابھرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس دور میں عام بچوں کے کھیلنے کھانے کے دن ہوتے ہیں، یہ حساس بچہ بحرانی کھات اور کیفیات سے دوچار ہونے لگتا ہے۔ ایک طرف تو بچین کی وہ دنیا ہے جواپنے رنگارنگ پہلوؤں سے سب عام بچوں کی طرح اس مونے لگتا ہے۔ ایک طرف تو بچین کی وہ دنیا ہے جواپنے رنگارنگ پہلوؤں سے سب عام بچوں کی طرح اس کے لیے بھی اپنے اندر بڑی شش رکھتی ہے لیکن دوسری طرف حالات کا جراسے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کھلونوں کا انبار لگا، کہنے کے بجائے 'گاڑار کھلا' کھلونوں کے گلزار سے لطف اندوز ہو سکے۔ اختر الا یمان نے کھلونوں کا انبار لگا، کہنے کے بجائے 'گاڑار کھلا'

ک ترکیب استعمال کر کے بیچے کی تڑپ اور اس کے داخلی احساسات کی بڑی کا میاب عکاسی کی ہے۔ میلے کی سج دھیج میں کھوکر باپ کی انگلی چھوڑ گیا

کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ایک تو یہ تطحی معنی کہ وہ میلے کی تع دھنج اور شور شراب میں پھھاس طرح کم ہوجا تا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے باپ کی انگی چھوٹ جاتی ہے اور وہ بچھڑ جاتا ہے۔ میلے ٹھیلے میں ایسے حادثات ہوتے ہیں رہتے ہیں۔ دوسرامعنی اس شعوری ممل کی طرف اشارا کرتا ہے جس کے تحت، چوں کہ بچہ دنیا کی ہوتے ہیں اور دشوار یوں سے نبر دا آز ماہوکرا پی ایک علیحدہ شناخت اورا پناایک مقام بنانا چاہتا ہے،اس لیے اس کے لیے باپ کی انگی کو چھوڑ نا یعنی روا بی طور ہے محفوظ ماحول کی دیواروں کو تو ڈکر باہر نکل آنالاز می ہوجاتا ہے۔اس طرح باپ کی انگی کو چھوڑ دینایاس کا حجیہ جانا،اضطراری نہیں بلکہ سوچا سمجھام کی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح باپ کی انگی کو چھوڑ دینایاس کا حجیہ جانا،اضطراری نہیں بلکہ سوچا سمجھام کی معلوم ہوتا ہے۔

ہوش آیا تو خود کو تنہا یا کے بہت جیران ہوا

ہوش میں آنے کا ایک مطلب عقل آنا بھی ہوتا ہے۔اس اعتبار سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شاعر کو جب ہوش آتا ہے تو وہ پریثان ہو کرادھرادھر بھٹکنے کے بجائے خود کوئن تنہا زندگی کے راستے پر چلنے اور آگے بڑھنے کے لیے دہنی طور سے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔

مجھٹر میں راہ ملی نہیں گھر کی اس آباد خرابے میں یقینا پیا کیک المناک واقعہ ہے، گمریہی واقعہ تھم کے مرکزی کردار (شاعر ) میں حوصلہ اورخوداعتادی پیدا کرنے کاذریعیہ بن جاتا ہے۔

وہ بالک ہے آج بھی جیراں ، میلہ جوں کا توں ہے لگا جیراں ہے بازار میں چپ چاپ کیا کیا بکتا ہے سودا کہیں شرافت، کہیں فیا آل اولاد کہیں بکتی ہے، کہیں بزرگ اور کہیں فدا ہم نے اس احمق کو آخر ای تذبذب میں چھوڑا اور نکالی راہ سفر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کیے بر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کیے بر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کیے بر کی اس آباد خرابے میں

دوسرے بند کی طرح اگر چہ اس تیسرے بند میں بھی شاعر نے نہا لک کا استعال کیا ہے لیکن اب اس کا معنوی تناظر بالکل بدلا ہوانظر آتا ہے۔ دراصل دوسرے اور تیسرے بند کے درمیان ظم ایک لمبی زمانی جست بھرتی ہے۔ وہ بالک اب عمر اور عقل ، دونوں اعتبارے بالغ ہو چکا ہے۔ مندرجہ بالا مصرعوں میں اختر الا یمان نے جن تلخ ساجی حقائق کو پیش کیا ہے، وہ اشیا کی نہیں اقد ارکی عکاسی کرتے ہیں۔ شراخت ، نجابت ، آل اولا دسے بالوث محبت ، بزرگان وین کا تقدی اور ان کی حرمت اور خداوند کریم کی عظمت جینی ، وہ اقد ارجن کی عفاظت کے لیے ہمارے اسلاف اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے تھے، موجودہ دور میں اپنی قدرو فقت اقبات کے لیے ہمارے اسلاف اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے تھے، موجودہ دور میں اپنی قدرو اقتیات

قیمت کھو چکی ہیں۔ آج کے انسانوں پر مادیت اس حد تک غالب ہوگئ ہے کہ زندگی کی اعلیٰ اور ارفع ترین اقدار کو بھی بازار میں اشیا کی طرح خریدا اور پیچا جارہا ہے۔اس صورت حال نے ہماری زندگی میں بہت بڑا خلا ہی نہیں پیدا کردیا بلکہ نفسانی خواہشات اور مادی طاقتوں کی غلامی ہمارے دور کا مقدر بن چکی ہے۔

شاعر نے اس بند کے چوتھے مصرعے میں اپنے یا اپنے ہم زاد کے لیے دیدہ ودانستہ احمق کی اصطلاح استعمال کی ہے، کیوں کہ فی زمانہ جو چندلوگ اقد ارکی نفاست، عظمت اور حفاظت کی بات کرتے ہیں، عام طور سے دنیا والے خصیں احمق ہی ہیں تھے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا زمانہ ہے جوشا طربھی ہیں اور تاجر بھی۔ مزید رید کہ شاعریا اس کے جیسے چند دوسرے افراد نہ تو موجودہ خلا کو پر کرنے کی طاقت کے حامل ہیں اور نہ ہی معاشرے کے طوفا نی دھاروں کا رخ بد لنے کی سکت رکھتے ہیں، اس لیے شاعراس باز ارسے مفرکی راہ نکال کر معاشرے کے طوفا نی دھاروں کا رخ بد لنے کی سکت رکھتے ہیں، اس لیے شاعراس باز ارسے مفرکی راہ نکال کر آگے بڑھ جانے میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔ اس لیے بھی کہ مفر کے بغیر سفر جاری نہیں رہ سکتا اور سفر کے بغیر نز گابک نقطے یم نجمہ موکر رہ جاتی ہے۔

اب ''یادین' کے اگلے دو بند ملاحظہ ہوں:

ہونے تیسم کے عادی ہیں، ورنہ روح میں زہر آگیں گئے ہوئے ہیں اسنے نشر جن کی کوئی تعداد نہیں کتنی بار ہوئی ہے ہم پر نگ یہ پھیلی ہوئی زمین جس پر ناز ہے ہم کو اتنا جھی ہے اکثر وہی جبیں بھی کوئی سفلہ ہے آتا، بھی کوئی اللہ فرزیں بھی لاج بھی اپنے ہنر کی اس آباد خرابے میں دیجو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خرابے میں دیجو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خرابے میں

اس بند میں شاعر صرف اپنی شخصیت کی نہیں بلکہ اس پورے متوسط طبقے کی ترجمانی کرتا ہے جس سے تعلق رکھنے والے اوگوں کو ہر ہر قدم پر ساج کے تھیکیداروں سے جوجھنا پڑتا ہے، تا کہ زندگی کی گاڑی بھلے ہر ہے کسی بھی طرح آگے بڑھتی رہے۔ اس عمل میں بھی اسے جاہل کیکن امیر لوگوں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہونا پڑتا ہے تو بھی ایسی ذلت برداشت کرنی پڑی ہے جواس کے نمیر کوخطرناک قتم کی اذبیت میں مبتلا کردیتی ہے۔ محرومیوں اور ناکا میوں کا احساس اس کے پورے وجود کود بوچ لیتا ہے۔

بیچی لاج بھی اپنے ہنر کی

میں سوانحی اشارا بھی ڈھونڈا جاسکتا ہے۔جیسا کہ سب جاننے ہیں اُختر الایمان کا ذریعہ معاش فلموں کے اسکر پٹ لکھنا تھا۔فلموں کے اسکر پٹ میں لکھنےوالے کی مرضی کا دخل کم اور پروڈ پوسر،ڈائر یکٹر کی مرضی کا دخل زیادہ ہوتا ہے۔ جب فرد:

کالے کوں غم الفت کے اور بیں نان شبینہ جو کہی چن زاروں بیں الجھا اور کبھی گندم کی بو

نافیہ مشک تاری بن کر لیے پھری مجھ کو ہر سو والی صبر شکن صورت حال ہے دوچارہونے پرمجبورہ وجائے تواسے کہیں نہ کہیں سمجھوتہ کرنا ہی پڑتا ہے، حالاں کہاس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آ دمی اپنے ضمیر کی احتجاجی آواز سننا بند کردے۔ یہی وجہ ہے کہا گرمتوسط طبقہ سب سے زیادہ احتجاج بھی یہی طبقہ کرتا ہے۔ زندگی کا سفریوں ہی جاری رہتا ہے۔

آئے چل کراختر الایمان اس شرمسلسل کے پھے پہلوؤں پریوں روشیٰ ڈالتے ہیں:
راہ نورد شوق کو رہ میں کیسے کیسے یار ملے
ابر بہاراں، عکس نگاراں، خال رخ دل دار ملے
کچھ بالکل مٹی کے مادھو، کچھ خخبر کی دھار ملے
کچھ مخبد ھار میں کچھ ساحل پر کچھ دریا کے پار ملے
ہم سب سے ہر حال میں لیکن یوں ہی ہاتھ پیار ملے
صرف ان کی خوبی پہ نظر کی اس آباد خرابے میں
دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں
دیکھو

اس بندمیں شاعر نے اپ غمومی فریم ورک کو کافی وسیع کر دیا ہے۔ وہ اپنی شخصیت سے باہرنکل کران لوگوں کو قاری سے متعارف کراتا ہے جن سے زندگی میں اس کا سابقہ پڑتار ہا ہے۔ لب لباب اس بند کا یہ ہے کہ دنیا کسی ایک مقررہ ست میں یا طے شدہ رفتار ہے آگئیں بڑھتی۔ جس طرح فرد کی زندگی میں نئے نئے موڑ آتے ہیں، بالکل اسی طرح اس کا واصلے بھی طرح طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ ہم شخص شاعر کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوتا ہے۔ کوئی اس کی طرف اگر دست محبت دراز کرتا ہے، تو کوئی دوسرا اسے زخمی کر کے خود آگ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ اگر زندگی کے تماشائی بنے رہتے ہیں تو کچھ اس سے نبرد آزمار ہتے ہیں۔ دریا کے پار والا فکڑا اس حقیقت کا مثماز ہے کہ زندگی سے فکست نہ تسلیم کرنے اور دنیا کے سامنے ہتھیار نہ ڈریا کے وارد نیا کے سامنے ہتھیار نہ دریا کے بار والا فکڑا اس حقیقت کا مثماز ہے کہ زندگی سے فکست نہ تسلیم کرنے اور دنیا کے سامنے ہتھیار نہ دریا کے بار والے بی آخر کارکا میاب ہوتے ہیں۔

جہاں تک شاعر کا اپناتعلق ہے، وہ سب سے ہاتھ پیار کرماتا ہے۔ بیاس کا اعتراف شکست نہیں بلکہ اس کی اعلیٰ ظرفی اور رواداری کی علامت ہے۔ یہی رواداری اس وقت بھی نظر آتی ہے جب شاعر دوسروں کے عیوب کونظر انداز کر کے صرف ان کی خوبیوں کود کچھا ہے۔ زندگی کے تعلق سے شاعر کے اس رو یے کوملی کے عیوب کونظر انداز کر کے صرف ان کی خوبیوں کود کچھا ہے۔ ندگی کے تعلق سے شاعر کے اس رو یے کوملی وہ خود ہیں، وہ خود ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اختر الا بمان نے اپنی ایک اور نظم کے دوم صرعوں میں زندگی اور دنیا والوں کے میں اس نے روادارانداور عملی رو یے کا اظہار یوں کیا ہے:

برے بھلے یہی سب لوگ اپنی دنیا ہیں نقیب صبح بہار ال اٹھی کی خیر منا

یہ دہ رو بہ ہے جوکسی حیا س شخص کی ذہنی اذیخوں کو ٹھٹی نہرے تو بھی بڑی حدتک کم ضرور کر دیتا ہے۔ خواب تھے اک دن اوج زمیں سے کا ہکشاں کو چھو لیں گے تھیلیں گے گل رنگ شفق سے قوس قزح میں چھو لیں گے باد بہاری بن کے چلیں گے سرسوں بن کر پھولیں گے خوشبو کے زنگیں جھرمٹ میں رنج و محن سب بھولیں گے

والا بندا یک ایسے یوٹو پیائی مستقبل کی طرف اشارا کرتا ہے جیے ممکن اور ناممکن کے درمیان کے سفر ہے بھی تعبیر
کیا جا سکتا ہے۔ ہر فرد کم سنی اور نوعمری کے زمانے ہے بی اس طرح کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے
خواب بھی متوسط طبقے ہے تعلق رکھنے والے بی دیکھتے ہیں، کیوں کہ آس پاس پھیلی ہوئی مادی روشنی اگران کی
خواب بھی متوسط طبقے ہے تعلق رکھنے والے بی دیکھتے ہیں، کیوں کہ آس پاس پھیلی ہوئی مادی روشنی اگران کی
آئلینیاں بسا اوقات بہت سارے لوگوں کو ترتی کی چوہا دوڑ کے جہنم میں جھونک دیتی ہے۔ وہ افراد جو زیادہ
مضبوط قوت ارادی کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس چوہا دوڑ کو میدان کا رزار میں تبدیل کردینے کی ہمت
اور قوت رکھتے ہیں، وہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں۔ اکثر بیت اپنے خوابوں کی تعبیر خوابوں میں بی دیکھی کرخوش
ہولیتی ہے۔ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے، ناممکن اور ممکن کا بیسفر یوں بی جاری رہتا ہے۔ یہ بنداس حقیقت
کی طرف بھی اشارا کرتا ہے کہ اختر الایمان انسانوں کی نفسیات اور اس کے ظاہری اعمال دونوں کا مطالعہ
گیرائی میں انٹر کر کرتے ہیں۔

تیرہ ہندوں ترمشمل''یادیں'' میں ایک بنداییا بھی ملتا ہے جوموڈ اورموضوع دونوں اعتبار سے دوسرے تمام بندوں کے مقابلے میں مختلف بھی ہے اورمنفر دبھی۔ملاحظہ ہو:

زیست خدا جانے کیا شے ہے، کبوک، تجس، اشک، فرار پیول سے بچ، زہرہ جبینیں ، مرد مجسم باغ و بہار مرجھا جاتے ہیں اکثر کیوں، کون ہے وہ جس نے بیار کیا ہے روح ارض کو آخر، اور یہ زہریلے افکار کس مٹی ہے اگتے ہیں، سب جینا کیوں ہے اک بیگار ان باتوں سے قطع نظر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کیسے بر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کیسے بر کی اس آباد خرابے میں

اس بند کاموڈ فلسفیانہ ہے تو موضوع وہ مسائل ہیں جن سے انسانوں کوسابقہ پڑتا ہے۔ شاعر نے عصری زندگی کو جودی نقط نظر سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے انسانی وجود سے متعلق ایسے سوالات اٹھائے ہیں جن سے متعدد فلسفی ساری زندگی الجھے رہے اور اپنے اپنے طور پر ان کے جواب ڈھونڈتے رہے لیکن اٹھیں اپنے مشن میں ایسی کامیابی نہیں مل سکی جوتمام بنی نوع آدم کو مطمئن کر سکے۔

ند جب میں ان سوالات کا جواب خالق کا ئنات کی مرضی ہے .... "مرضی مولا از ہمہ اولی " \_شاعر

کے نزد یک روح عصر کواللہ تعالیٰ نے بیار نہیں کیا۔ اس نے تواپی تخلوق کو خیراور شردونوں عناصر سے واقف اور
آگاہ کردیا ہے لیکن انسان ہے کہ وہ خیر کے راستے پر چلنے کے بجائے شرکوہی اپنا مقصد حیات بنانے پر تلا ہوا
ہے۔ فاشزم سے لے کر گلو بلائزیشن تک تمام زہر لیےا فکار جوانسان کو غیر انسانی بنانے پر سلے ہوئے ہیں،
اس حقیقت کا مجوت ہیں کہ نیکی پر بدی کی قوتیں غالب ہوتی جارہی ہیں۔ شاعر انسانوں کے دکھ در داور روح
ارض کی بیاری کی آگی تو رکھتا ہے اور وہ اس آگی کے فذکار انسانطہ ارپھی قادر ہے لیکن مسائل کا حل تلاش
کرنا نہ تواس کے بس کی بات ہے اور نہ ہی پیشاعر کے فرائض منصی میں شامل ہے۔

ابنظم كا آخرى بندملا حظه ہو:

نیند ہے اب بھی دور ہیں آئکھیں گو کہ رہیں شب بھر بے خواب
یادوں کے بے معنی دفتر، خوابوں کے افردہ شہاب
سب کے سب خاموش زباں سے کہتے ہیں اے خانہ خراب
گزری بات صدی یا پل ہو گزری بات ہے نقش بر آب
مستقبل کی سوچ ، اٹھا سے ماضی کی پارینہ کتاب
منزل ہے سے ہوش و خبر کی اس آباد خراب میں
دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خراب میں
دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خراب میں
پزندگی کے ڈرامے کا آخری منظر ہے جورجائیت پرختم ہوتا ہے۔جس آباد خراب یعنی دنیا کے شب وروز کو
شاعر نے ایک مصور اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے دیکھا ہے، اس کے بارے میں آخری مغل بادشاہ کا پہشعر

روزمعمورہؑ ہستی میں خرابی ہے ظفر ایسی کبتی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا

اختر الایمان کا نظر بیختلف ہے۔''یادین' میں ایک ایسا فلسفیانداور درویشاندوزن ملتاہے جس کا حامل مخض بیک وقت دنیا میں شامل بھی رہتا ہے اور دنیا ہے الگ بھی نظر آتا ہے۔ مخضر سے کہ''یادین' اختر الایمان کی الیم کا میاب ترین نظموں میں سے ہے جن میں وہ خود اپنے سوائح نگار کے طور پر بئ نہیں ، ساجی مورخ کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں ۔ آخر میں ہم میاعتر اف اور وضاحت ضروری بیجھتے ہیں کہ اس مختصر ہے مضمون میں اگر ہم نے ''یادین' کے سحرانگیز آئیگ ، اس کی لفظیات اور مصرعوں کی انوکھی ترتیب سے کوئی بحث نہیں کی تو اس کا سب سے ہے کہ اختر الایمان کی شعری اور فنی تکنیک ایک علیحدہ اور قدر مے مصل مضمون کی متقاضی ہے۔ ک

جمشید پور (جھاڑ گھنڈ) میں اثبات یہاں دستیاب ہے آزاد کتاب گھر (ساکچی، جمشید پور)

نقش اول 39

اثبات 38

کہ پینظم لینن کی شخصیت کے عملی اور نظری پہلو کے درمیان مستقل پیکار کونظر انداز کرنے کے علاوہ لینن کی سیاسی ،ساجی اور معاشی جہت کو عامیانہ انداز میں موضوع بحث بناتی ہے۔ بینظم لینن کی شخصیت کے فلسفیانہ پہلو جو مادیت ہے جنم لیتا ہے ، کوقطعاً نظر انداز کر کے لینن کوایک ایسے سیاسی رہنما کے طور پر پیش کرتی ہے ، جس میں اپ عمل اور فلسفیانہ بصیرت کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی کمتائی نہیں ہے۔ یقیناً چھیقی لینن نہیں میں بلکہ اقبال کے خیل کے خلیق کر دہ لینن میں ۔ طاہر ہے کہ بیلینن کے حقیقی و نیاوی کر دار سے اخذ شدہ تج پینمیں ہے ، بلکہ بیا قبال کی خالص تج پیر بیر ہے کہ اطلاق لینن پر کیا گیا ہے ، جوشا یدا قبال کے ذہن کے علاوہ وادر کہیں موجو د شہو۔

نظم میں متخالف نظریات کی کمزوریرکاراورایمان کی مرکزیت کی بنایروحدت قائم کرنے کی کوشش،فظم کی ماطنی وحدت کوجو جمالیات کی بنایر قائم ہے،اسے کوئی نقصان تونہیں پہنچاتی، تاہم خارجی حوالوں ہے جنم لینے والےنظریاتی اورعملی تضاوات (جو تاریخی تشکسل کا حصہ ہیںاور جوعہد حاضر میں مزید پہچیدہ وخطرناک ہو چکے ہیں ) کونمایاں کردیتی ہے۔ اقبال کی پینظم سرمایدداری نظام میں تشکیل شدہ تضادات کے اوراک اور ان کے انہدام کے لیےلینن کے ساسی کردار کو مارکسی فکر کے تحت نشان زدکرتی ہے۔ یہ فکرا قبال کی اپنی نہیں ے،اگراساہوتا تولینن کےحوالے ہےان کی متصوفانہ فکر کی جگہ وہ فکر لے لیتی جولینن کی تمام زندگی میں عملی اورنظری سطح پر رہنمارہ چکی ہے۔خارجی اعتبار سے بہ تضادات دوسطحوں برعمل پیراہوتے رہے ہیں اورآج بھی ہورے ہیں۔ایک طرف ساجی سطح پر ، جو بورژ وا فلیفے کے تحت معروضی نقطہ نظر سے رجائی نہیں ہیں ، کیونکہ بہ تضادات حقیقی ہیں۔ بور ژوادانشوروں کے مطابق ان کی حیثیت خیالی ہے یا دہنی ہے، جن برانسانی شعور آ سانی سے غالب آ سکتا ہے۔سوشلزم کی رو سے ساجی یا طبقاتی تصادات کی نوعیت اور شدت ،اس کے بعد پیداواریعمل میں طقات کا کرداراور مادیت کی حدلیاتی رو سےان کا نظر ہے کی شکل دینا تضادات کورجائیت کی جانب لے جاتا ہے،جبیبا کہ ۱۹۱۷ کے روسی انقلاب سے واضح ہے۔ان کے علاوہ وہ تضاوات جولینن کی شخصت کے حوالے ہے محض شاعر کے تخیل کے تخلیق کردہ ہیں، وہ تضادات بھی مثالیت اور مادیت کے درمیان تاریخی کشکش کا نتیجہ ہیں۔اس فکری محرک کے تحت ان تضادات کی تخلیق دراصل اقبال کی مفاہمت کرانے کی کوشش کا نتیجہ ہے،اوریپی اقبال کی اس نظم کا غالب پہلوبھی ہے۔اقبال نے مفاہمت کی اس کوشش میں مخض مظاہر کو مدنظر رکھا ہے۔ان کی فکر کے غالب پہلو کے پیش نظر یہ کہا حاسکتا ہے کہا قبال کے لیے ظاہریا مادیت کے برعکس بھی ایک سحائی ہے جس کو پانے کے لیے متصوفانہ وجدان شرط ہے۔وجدان کی حیثیت سے توا نکارممکن نہیں ہے مگر مثالیت پیندوں کا وجدان خار جیت سے کثا ہوا ہوتا ہے، جواشیا کے بارے میں انسان کے محدود سے لامحدود علم کوجاننے کے برعکس کسی جامد سچائی تک کی رسائی میں مصروف رہتا ہے۔اس کے لیے مادی دنیا کی وسعت کی کوئی هیٹیت نہیں ہے۔ شاید وجدان پرست پر کہنا جاہتے ہیں کہ وہ کسی انجانی دنیا سے سے نی کو ڈھونڈ کر لائے ہیں، حالال کہ جب وہ سامنے آتی ہے تو صرف ان کے دماغ کی خرافات کے علاوہ اور کچھنہیں ہوتی۔فطری سائنس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان نے اس کے بارے میں جوعلم اثبات نقش اول 41

### ا قبال اورلينن

### عمران شاهد بهنڈر

But in reading Lenin, all the words he uses must be understood as precisely as Lenin understood them.

> ( Leninist Dialectics and the Metaphysics of Positivism P,159)

ا قبال ایک وسیج المطالعہ مفکر تھے۔ اُن کے مطالعہ نے انھیں ان فکری تفاضوں ہے ہم آ ہنگ کردیا تفا کے دوہ مغربی تہذیب میں مضم غیر انسانی پہلووں کواپے شعری خیل کے ذریعہ ظاہر کرسکیں۔''لینن خدا کے حضور میں' کا شارا قبال کی ان نظموں میں ہوتا ہے جو اُن کی مخصوص فکر اور خیل کے تحت ایک مخصوص تناظر میں روایتی انداز فکر کی معروضی دوالوں سے متفاد اگین پر شش صورت حال کی عکاسی کرتی ہیں۔ اقبال کی میں روایتی انداز فکر کی معروضی اور موضوعی فکر کو تفادات ہے پُر اور پیچیدہ ، اور فکر کی ونظری دوالوں سے ساجی ، نظم ادبی ونظم دوالوں سے ساجی ملاکر پیش کرنے کی سعی ہے۔ بظاہر مرکزیت کے محرکاتی عضر کی بنا پر پنظم مفکر کے تھی اہداف تک صرف ظاہری سطح پر رسائی حاصل کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تا ہم عضر کی بنا پر پنظم مفکر کے تھی اہداف تک صرف ظاہری سطح پر رسائی حاصل کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تا ہم وہ متفاد فکری عناصر جو لینن کی شخصیت کوشخ کر کے ہی ممکن ہو سکتے تھے، ان کو اس نظم میں شاعر کے اپنے محرکاتی عوال کے باوجود چھیانا ممکن دکھائی نہیں دیا۔ اس کا ایک سبب تو یہی ہے کہ لینن نے تمام زندگی مادی حود جد لیات کی نظری اور نظری وحدت کے حوالوں سے لینن کا خاصد رہے ہیں ، جب کہ شالیت اقبال کی فکر کا جزولان میں معرود میں ایس کہا واسک کی خاصد رہے ہیں ، جب کہ شالیت اقبال کی فکر کا جزولان میں موجود ہے۔ اس لیف فکری سطح مرعدم ہم آ ہنگی نظم کے نشادات کو واضح کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے۔ اس لیف فکری سطح مرعدم ہم آ ہنگی نظم کے نشادات کو واضح کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے۔ اس لیف فکری سطح مرعدم ہم آ ہنگی نظم کے نشادات کو واضح کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے۔ اس لیف فکری سطح مرعدم ہم آ ہنگی نظم کے نشادات کو واضح کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے۔ اس لیفری سطح مرعدم ہم آ ہنگی نظم کے نشادات کو واضح کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے۔

حاصل کیا ہےوہ کسی وجدان کا کارنامہ نہیں ہے بلکہا ہے مادیت کی معراج تصور کیا جانا جا ہے۔

یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مادی یالیننی جدلیات دوسطحوں بر سرگرم عمل ہوتی ہے، ایک نظریاتی اور

دوسری عملی \_ یعنی ایک ظاہری دوسری باطنی \_ بنظر غور ان کا تجزیبہ ثابت کردیتا ہے کہ دونوں سطحیں ایک

دوسرے کے حقائق کو ثابت کردیتی میں۔ اگر نظری وعملی سطح پرافتر ان باتی رہے تو بی محض تجو یے کانقص

ہے۔ اقبال نے اس نظم میں خود کو مخص مظاہر تک اور وہ بھی تنجیل سازی کی حدود میں مجبوس کر رکھا ہے۔ انھوں

نے مادی پہلوؤں کونظر میں رکھ کرلینن کی جدلیاتی فکر کی حقیقی روح تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت محسوں

نہیں کی،بصورت دیگر مابعدالطبیعا تی مرکزیت تحلیل ہوتی ہوئی نظر آتی اورکینن کی تصویریں مختلف رنگول میں

نظر آتیں، جوموجودہ سے زیادہ حقیقی ، جربوراور توانا ہوتیں لیکن اس زاویے تک رسائی حاصل کرنے کے

لیے اقبال نے اپنے ثقافتی محرکات کی بناپر جدلیاتی عوامل کی باطنی پیکار کی ضرورت محسوس نہیں گی۔

نظم بطورفن یارہ فنکار کی (صرف فنکار کی) فکری و جمالیاتی وحدت کے احساس کا ترجمان ہے۔ زیریں فکری لبروں کا احساس تنقیدی نظر ہے دیکھنے سے برقرار رہتا ہے۔ یہی الہیاتی معنیٰ اقبال کی اس نظم کا

مرکزی نکتہ ہے۔ بالائی سطح پرنظم کا ہرشعر مغربی معاشرے کی تہذیبی شکست وریخت کومض شاعر کے خودسا ختہ

مركزي تصوركوتقويت عطاكرتا ب\_مغربي تهذيب كاانهدام ماركسي نقطة نظر ايك نظام كاانهدام بجسكا

مآخذاس نظام کےاپنے داخلی تضاوات ہیں،جس میں تجریدی افکار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔اقبال کے

نزدیک بیانبدام سرمامیداری کے داخلی تضادات کی بدولت نہیں، بلکہ خودان کی ماورائی خواہشوں کیطن سے

جنم لیتا ہے۔ یہاںغورطلب بہ ہے کہ انہدام میں مما ثلث تو یقیناً ہے مگراصل سے انحراف بھی موجود ہے۔

نظم کا کلی مفہوم یاسیت کی نمائندگی کرتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ بیظم شاید ۱۹۰۵ کے انقلاب کے بعد

لکھی گئ تھی، جوردانقلاب میں تبدیل ہو گیا۔ اگراس نظم کو ۱۹۱۷ کے روی انقلاب کے بعد لکھا ہوا تصور کیا

جائے تو نظم کے آخری شعر کا دوسرام صرعہ 'ونیا ہے تیری منتظر روز مکافات' صورت حال کی غلط ترجمانی کی بنا

پر بے معنی ہو جائے گا۔ تاہم اس نظم کی اہمیت عہد حاضر کی زوال پذیر صورت حال کے سبب آج بھی برقرار

ہے نظم کے آغاز واختتام سے قطع نظراس کا باقی حصداس عبد کا معروضی مطالعہ پیش کرتا ہے، جو بالا کی سطح پر

موجودہ صورت حال کی بھی بھی محی ع کاس کرتا ہے،جس پر نہ ہی اس وقت اختلاف ممکن تھااور نہ ہی ہر بریت کے

شکارعہد حاضر میں ممکن ہے۔

اقبال کی نظم کے پہلنے یا نج اشعار'' ذات مطلق'' کے وجود کی عظمت کا اثبات کرتے ہیں، تاہم اٹھی پانچ اشعاريس سے دوسراشعراستفهاميہ ہے، گوکداس ميں سوال کی شدت برقر ارتبين -

میں کیے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے

ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات

جب کہ شعوری سطح پر اقبال نے لینن کو چھے شعر میں سوال اُٹھانے کی اجازت طلب کرتے ہوئے یوں پیش کیا

اثعات

نقش اول

اک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو ہوچھو ں! حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات

اس شعر کے برمکس دوسرا شعر بھی' کیئے' کے سبب استفہامیہ ہوجا تاہے۔اب اگراہے سوال سمجھ لیا جائے تو چھٹے شعر میں سوال کی اجازت طلب کرنا ہے معنی بلکہ مہمل بات نظر آتی ہے، جس سے فکری بےربطکی کانقص عیّاں ہوتا ہے۔ جہاں تک پہلے شعر کے فکری پہلو کا تعلق ہے تو اس میں اقبال کا تجزیم چھن ' فخرد کے نظریات " تک محدود مونے کی وجہ سے تجریدی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اقبال کا اپنا تصور خرد تجریدی نوعیت کا ہے۔ا قبال بےشاراشعار میں خرد کی تحقیر کرتے ہیں،ان کے تصور خرد کی حتی وضاحت ان اشعار میں ملاحظہ

> خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

اپنے اس تصور خرد' کو وہ کانٹ سمیت بیشتر مغربی مفکروں کے افکار کے حوالے سے تقویت دیتے رہے ہیں۔ کانٹ کے تصور عقل کو شے بالذات کونہ پانے کے سبب اقبال اپنے وجدانی تصور کومضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔جب کہ کانٹ پر ہیگل کی مظہر کے حوالے ہے کہیں کسی تقید کا نام ونشان نہیں ہے۔ اقبال کا تصور خرو کہیں بھی بیر غیب نہیں دیتا کہ خرو کومادیت سے منسلک کر کے دیکھا جائے ، بالخصوص جدلياتي ماديت ہے۔جس سے بينتيجہ بڑي آ ساني سے نكالا جاسكتا ہے كہ وہ مادي فلسفيانه ذكات، جو تغير ،حركت اورتضاد وغيره ع جنم ليت بين اورجن كالظهارلينن كى فكر كاجزولا ينفك ب،ان كى يك رخي تفهيم ہے اُنھیں ' خرد کے سیر دکر کے تج پدی شکل دی گئی ہے۔ مادیت کا جوتصور اقبال کا تشکیل کردہ ہے اس کی حیثیت میکائلی نوعیت کی ہے، جو مادے میں مضمر لامحدود امکانات کونظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔اس نکتے کی میں بعد میں وضاحت کروں گا۔

ا قبال کی اینی اس فکری جہت کو مار کسیت یالینن کے افکار ہے منسوب کرنا اورلینن کی شخصیت کا کوئی تصوراس انداز میں قائم کرنا درست نہیں ہے۔اس طرح نظم کے دوسرے شعر کے اس مصرعے'' ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات' 'سے کیا یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ لینن پر منکشف نہ ہونے والی سچائی تغیراتی عمل کے برعکس جود ہے مشروط ہے؟ یعنی سپائی اس لیے ظاہر نہ ہوئی کہ''خرد کے نظریات''متغیر تھے۔ کیااس سے بیٹیجہ اخذ کیا جائے کہ تغیرا قبال کے کیے سچائی تک پہنچنے کی رہنمائی نہیں کرسکتا؟ کم از کم اقبال کے سچائی کے معیار کے ليے تو يبى درست معلوم ہوتا ہے۔ تاہم جمود پر يقين بھى اقبال كے اسے نظريات سے متصادم ہے۔ اقبال تغير كَ شبات ؛ ير يخنة يفتين ركحته بين - جيسا كه انفول ني "اسلام فكرى تفكيل نو"، مين براسال كي تقليد مين زمان كوهيقى تصوركرت ہوئے لكھا ہے كە دەمستقل تغيرونت كے بغيرسوچا ہی نہيں جاسكتا۔ ہم اپنی داخلی واردات كی بناپر ( کہدیکتے ہیں ) کہ شعوری وجود کا مطلب زمان میں زندگی ہے .... ذات اپنی داخلی زندگی میں مرکز ہے باہری طرف حرکت کرتی ہے' (ص ۲۲)۔ اقبال کے مطابق فرد کی داخلی زندگی میں جمود نہیں ہے۔ اس طرح نقش اول

تغیر کاتصورا قبال کے لیے خارجی حوالوں سے اتناا ہم نہیں ہے جتنا داخلی حوالوں سے ہے۔ جہاں تک زمان کا تعلق ہے تواس کی حیثیت بھی ان کے لیے موضوعی نوعیت کی ہے۔ کیونکہ اگر زمان کوا قبال کے فرد کی ذات سے باہر تصور کرلیا جائے تو پھرخارج میں'' حقیقت اولیٰ' کے وجود کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔اس لیے وہ تغیر جو خارج میں موجود زمان کی خصوصیت ہے، اقبال بغیر کسی دلیل کے اس کے خارجی ہونے سے اٹکار کردیتے ہیں، تا کہ زمان کو داخل سے جوڑ کر اس کے تغیر کے دوران فرد کے تخلیقی ارتقا' کے تصور کو قائم رکھ سکیں۔اس کے تصور کو مکمل طور پر جلا وطن کرنے کے بعد مراقبے ومجاہدے کا درس دیتے ہوئے تصوف کی دنیا میں داخل ہوجاتے ہیں۔اس روشی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اقبال کے ہاں خرد کا تصور انتہائی سطی ہے، جب کہ شعوری واردات کا خارج ہے کٹا ہوا گہرا تج یہ قدر دات ' کاسجاا حساس نمایاں کرتا ہے۔اورابیااس لیے ہے کیوں کہ ا قبال اینارشتہ فلیفے ہے منقطع کر کے تصوف کی حدود میں داخل ہوجاتے ہیں۔اگرشعور ذات کا تجربہ ہی ذات کی سیائی کا انکشاف کرتا ہے تو کیا پھرخارجی دنیامیں کوئی بھی اعلیٰ درجے کی سیائی موجود نہیں جس کی قدرصرف اورصرف خارجی تقاضوں سے ارتباط سے ہی ممکن ہوسکے؟ خارج کی جوتصوریشی اقبال نے کی ہے اس سے تو یمی تاثر قائم ہوتا ہے، تاہم تاریخ 'واردات قلبی' کی سچائی کی کوئی خارجی شہادت فراہم نہیں کرتی ۔ تاریخ کا درس تویہ ہے کہاس طرح کی فکر قدیم تو ہم رستی کالسلس ہے،جس کو سچ ماننے کے لیے سب سے مؤثر دلیل میہ ہے کہ جوکوئی کچھ کہ رہا ہے اسے پچ تسلیم کرلیا جائے۔ صوفی کے انہاک ذات سے تشکیل یائے ہوئے سچ کی بناپرانسانیت کی فلاح کومکن بنانے کا فریضہ نہ ہی سرانجام دیا گیاہے اور نہ دیا جاسکتا ہے۔

اس طرح اقبال کا'خرد' کی اصطلاح استعال کرنے کا تضور مغربی 'روثن خیانی پروجیک ' کے صرف ایک ہی پہلو میں پنہاں ہے، جو کانٹین فلنفے کے صرف ایک ہی پہلو پر پوراا تر تا ہے۔ وہ وجدان کو بحثیت ایک قوت سلیم کرتا ہے، لیکن عقل ' کی بالا دس سلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اقبال اس لیے 'واردات قبلی ' کے آگ سر جھکا دیتے ہیں۔ روش خیالی پروجیکٹ کے احیا کے ساتھ مغرب میں ایک نئی ذہینت نے جنم لیا، جو گذشتہ نمام ادوار سے اپنے باطن میں مضم عقلی وار نقائی پہلو کے سب ممینز گردانی جانے گی۔ 'خرد' کی اس منطق کا سب سے بڑانقص بیر ہاکہ مرکزیت' کی بنا پر ہر طرح کی عبوریت، وقتی اور لازی عناصر کوشائل حال رکھتے ہوئے ساتی معنی کی حیثیت مسلم قرار دینے کے لیے راستہ ہموار کردیا گیا۔ معنوی اعتبار سے خیال پرستانہ فکر سے ہمینر حاصل کرنے والا یہ یک طرفہ و حدانی پہلوگذشتہ ادوار سے (محض معنی کی حمیت کے حوالے سے ) کافی حد تک مما ثلت رکھتا ہے۔ اس فکری فقص کا ادراک مارکس اور اینگلز کے علاوہ لینن کو بھی ہوااور اُنھوں نے اپنی حد تک طبیعات پر سخت تقید کرتے ہوئے علی وسیاسی ممل کر ایس سام راجی قو توں کے بیدا کردہ بے قابو بحران کے نتیج میں بر پاہونے والی ۱۹۱۳ کی خیال کی میڈئین کو بھی کی سے میں سام راجی قو توں کے بیدا کردہ بے قابو بحران کے نتیج میں بر پاہونے والی ۱۹۱۳ کی طبیعات کی خیال کی بیان کی کیست کی میٹین کے گئے تجربے کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گہر کے گلام کی خوات کے بعد بھی لینن کے گہرے گلام کی میت بھی اس کے بیاد کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گہرے فی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گہر کے گلام کی خوات کے بعد بھی لینن کے گہر کے گلام کی خوات کی خوات کی جد بھی لینن کے گہر کے گلام کی خوات کی بیان کی گیر کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گئے تحربے کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گئے تحربے کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گہر کے کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گئے تحربے کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گہر کے کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گئے تحربے کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گئے تحربے کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لینن کے گئے تحربے کی طرح ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد بھی لیند کر بھی کی خوات کے بعد بھی لیند کی خوات کے بعد بھی لیند کی خوات کے بعد بھی کی بعد بھی لیند کی کو بھی کی

تجزیے کی عکاسی ہولناک موت کے کیمپوں ، فوجی بربریت اورخونخوا عظیم جنگوں کی تیاہ کاریوں کی صورت میں کی جاسکتی ہے۔ ۱۹۴۴ کے بعد جرمن فلسفیوں او ورنو اور ہورک جیمر وغیرہ نے ایک بار پھر روشن خیالی کو انتہائی بے رحمی سے مدف تنقید بنایا۔اس کے محرکات بلاشہ ساسی نوعیت کے تھے بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ یہودیت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تھے۔ مارٹن ہائیڈیگر یہودیوں پر ہونے والے جر کومغربی تہذیب کی بقا کے لیے ایک اہم مسئلہ مجھتا تھا۔ مختصریہ کہ ایک بار پھرمعروضی سچائی کی شاخت اس کے خود کے حوالے ہے کیے جانے کے تعلق سے صدا کیں بلند ہو کیں۔جس تصور خرد' کومستر دکیا گیا،ای کے مسخ شدہ تصور کی اقبال نے وجدان کی عظمت کے نام پر حدود متعین کرنے کی کوشش کی ،مگر خود کوئی نیا تصور خرد پیش نہیں کیا اور نہ ہی كانٹين ياہيگليائي شعور' تك أين علم كووسعت عطاكي بيگل كا مطلق علم 'مكمل' (Whole) كي سائنسي طرز پروضاحت کرتا ہے۔اس طرح ہیگل کی حوالوں سے مادیت کے انتہائی قریب چلا جاتا ہے۔ بددرست معلومنہیں ہوتا کہ ہابعد جدیدفلیفیوں( ژاک دریدا، لیویناس وغیرہ) یے قبل کسی بھی فلیفی نے ہیگل کے فلیفے کا جامع اور نقیدی اعاطہ پیش کیا ہے۔مختلف تشریحات ضرورموجود ہیں جومختلف نقطہ ہائے نظر سے پیش کی گئی ہیں، تاہم اس کا مطلب بنہیں ہے کہ مابعد جدید فلفی ہیگل کو کلی طور پر سجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مابعد جدیدفلسفیوں تک جوہیگل پہنچاوہ فرآنسیسی فلسفی ہیولائٹ کاہیگل تھا،جس کی تشریحات کے بعد وجودیت کے انسانی تصور وحدت کواولیت حاصل ہوئی اور جے دولخت کرنے کا بیڑہ مابعد جدیدفکسفیوں نے اٹھالیا۔انھوں نے بھی ہیگل کے صرف ان پہلوؤں پر بحث اٹھائی ہے جوکلیت کوکلیت ندر ہنے دیں بلکہ جز' کوخود میں مکمل ستجھیں۔ مابعد جدید تھیوری کے محرکات حتمی طور پر سیاسی نوعیت کے ہیں۔ ژاک دریدا واضح طور پرلکھتا ہے ک'' ﴿ يكنسرُ كُشُن' ایك ریدیل تصوري ہے جس كاسیاست كے ساتھ گہراتعلق ہے۔ اقبال تك جس بيگل كا تصور پہنچا، وہ جرمنی کا ہیگل تھا یا برٹرینڈ رسل جیسے لارڈ زکی تشریحات کےبطن سے جمما ہیگل تھا۔ ہیگل کی فرانسيسى تَشريحات جوا قبال كي وفات سے تقریباً چاريا پانچ برس قبل ہوئيں، وہ بھي اقبال تك نه پہنچ سكيں۔ جہاں تک بیگل کے فلفے کو براہ راست پڑھ کر سمجھنے کا سوال ہے تو اس سلسلے میں 'رابرٹ پان' کی رائے سب معقول ہے کہ آج تک کوئی بھی فلسفی بیگل کے فلسفے کا کلی طور پراحاط نبیس کرسکا۔ تاہم اس کا میمطلب نہیں کہ ہیگل کے فلفے کی تشریح ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سی فلفی کو ہم نے سمجھا ہے تو صرف کہہ دیناہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اپنی تحریروں ہے اس امر کا اظہار کرنا بھی بہت ضروری ہوجا تا ہے۔اقبال کی شاعری اوران کی'' فکراسلامی کی نئی تشکیل'' ہیگل کی مکمل تفہیم کی کہیں کوئی شہادت فراہم نہیں کرتی۔ اقبال تک جن فلسفیوں کے افکار کی بازگشت سائی دیتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ بیفلسفی ( نطشے ) غیرعقلیت پیند تھے۔ اقبال کو چونکہ خرد پر وجدان کی برتری اپنی مخصوص مذہبی طبع کے تحت عطا کرناتھی اس لیے وہ تصور فخرد ' جس كابا كمال تجزيه كانث نے پیش كيا،اس كا قبال كن " فكر اسلامي كي تشكيل نو" (جوان كي تمام شاعري كي صحيح معنوں میں بازگشت ہے) میں صرف ذکر ہی ملتا ہے۔ جہاں تک لینن کاتعلق ہے،اگرا قبال ان کی مذکورہ بالا کتاب کا مطالعہ لرکتے ، تو ان کامتصوفا نہ وجدان مادیت ہے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ مکتا۔اس لیے یہ کہا جاسکتا نقش اول اثبات

For the materialist, sensations are images of the sole and ultimate objective reality, ultimate not in the sense that it has already been explored to the end, but in the sense that there is not and can not be any other. (P-143)

لینن کے اس اقتباس میں جہاں مادیت کی حقیقی تصویریشی کی گئی ہے تو وہیں خیال پرستوں کے سچائیوں کو گھڑنے کے عمل کو بھی تقید کا نشانہ بنایا گیا ہے جومعروضیت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے یہ جھتے ہیں کہ ان کا ذہن اعلیٰ قسم کی سچائیوں کو منظر عام پر لے کر آتا ہے، جن کی حیثیت یکتا ہوتی ہے۔ شعور کے خود مختار ہونے کو بھی مارکسی اور لیننی فکر قبول نہیں کرتی، کیونکہ شعور خود انسانی عمل سے ارتباط اور سماجی، سیاسی اور معاشی تغیر وغیرہ سے منشکل ہوتار ہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سی بھی طرح کا شعور جوا ہے مکمل ہونے کا دعوی کرتا ہے، سماجی عمل سے ارتباط میں آکر (اگر جدلیاتی طرز فکر کونظر انداز کردے) اپنے مستقل سچائی کے دعووں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور سماج کے لیے انتہائی مطرخان ہونے تا ہے۔

جہاں تک'شے بالذات' کاتعلق ہے تواس کے بارےا پنگلزاوران کے بعدلینن نے ثابت کیا کہ حانے کے ممل میں شے بالذات شے ہمارے لیے میں کیے تبدیل ہوجاتی ہے۔ کانٹین شے بالذات کا مطلب یہ ہے کہ معروضی حقیقت تک جھی بھی رسائی ممکن نہیں ہے، کیوں کہ انسان محض اپنے محسوسات کا ہی علم حاصل کرسکتا ہے۔ کانٹین ازم کا بدوعویٰ یبال تک درست ہے ، تاہم اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے حواس و ادرا کات کا مادی دنیا ہے کیاتعلق ہے؟ معروضی پیج ہریقین رکھنے والے مادیت پیندوں کواینے ادراک و محسوسات کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ مادی دنیا کے پیدا کیے ہوئے ہیں،جیسیا کہلینن فلسفہ مادیت کے بارے میں ارمیٹ ماخ اورر جرڈ الوینیرلیں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ'' مادہ ہمارے اعضا برعمل آرا ہونے کے دوران حسات کوجنم دیتا ہے۔ان حسات کا انحصار مغز ، اعصاب اور آنکھوں کی پتلیوں وغیرہ پر ہے۔ مختصر یہ کہ مادہ بنیاد ہے، جب کہا حساس، خیال اور شعور مادے کی اعلیٰ ترین پیداوار ہیں۔'' ویسے بھی مادی مفکر ہونے کی وجہ ہے لینن کے لیےفکری حوالوں ہے یہ بھی بھی کوئی پیجیدہ مسلہ نہیں رہا کہ نظریات متغیر کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ مادے کے تغیر کی بنابرنظریات وافکار کے تغیر کی وجوہ کی تفہیم رکھتے تھے۔ جہاں تک حدلیات کاسوال ہےتو تغیر کے بغیراس کا تصور بھی کیے کیا حاسکتا ہے ۔لینن نے اس کا بھر پورا ظہارا نی مذکورہ بالا کتاب میں کیا ہے۔' شے بالذات'لاادریوں کی اختر اع ہے،جس تک پہنچنامشکل نہیں ہے۔اس فلفے کے فقیقی بانی عظیم جرمن فلسفی عمانوئیل کانٹ میں۔ کانٹ کی'شے بالذات' مظہر باتی دنیاہے متضاد ہے، جوکسی ا یک گوشے میں نہیں بلکہ ہر جگہ برہے 'شے بالذات' کی عدم تفہیم کے فلفے کے یاوجود کا نٹ نے مقل ہی کی بالاوت قائم کی اوراس کے تفاعل سے مظاہر کے علم کومکن قرار دیا۔ کا نٹ کا فلسفہ عقل کی بالاوت کو سجیکٹ کے باطن میں قائم کرتا ہے۔ کانٹ کے وضع کردہ مقولات (categorie) فوق تجربی سجبیٹ میں تجریدی طور برموجود ہیں جن ہے ہم آ ہنگی ہونے بر ہی عقل سجائی کا تھم لگاتی ہے۔اس کا مطلب بدے کہ تج بے کے

ہے کہ اقبال کالینن کے حوالے سے سوچا ہواتصور خر د کینن کے مادی تصور خرد کے ہر گر مماثل نہیں ہے۔
مارسی یالینی فکر میں فطرت پھوس مادے پر شمل ہے جس کا کردار جدلیاتی ہے۔ اس جدلیات کی رو
ہے نے اور نہونے کا عمل باطنی طور پر مر بوط ہے۔ مادی جدلیات کولینن نے ہیگل کی منطق کی سائنس کے مطابعے کے دوران مادی نقط نظر سے واضح کیا ، جب کہ فلسفہ مادیت کا انتہائی مضبوط بنیادوں پر تجزیہ انھوں نے اپنی کتاب مادی سے اور تجربی انقاد میں پیش کیا (اقبال نے چونکہ لینن کی شخصیت پر قلم اٹھایا ہے ، اس لیے کے دوران مادی مقرورت محسوس کی جارہی ہے کہ لینن کی شخصیت کو بالکل اسی طرح پیش کیا جائے جس طرح کے بہاں اس امرکی ضرورت محسوس کی جارہی ہے کہ لینن کی شخصیت کو بالکل اسی طرح پیش کیا جائے جس طرح کے دوران بندگی میں بیش کی گئی مادی جدلیات کو ۵۰ 19 کے روی انقلاب کی روشنی میں آگے کہ مسابات کی روشنی میں اس کی موشی میں بیش کی گئی مادی جدلیات کو ۵۰ 19 کے روی انقلاب کی روشنی میں ثابت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لینن کی یہ کتاب مادیت کی اینن کی اس کے دورات میں کا میاب کرتی ہے۔ اس طرح لینن کی یہ ویک ہے۔ اس طرح لینن کی اوکارکسی صوفی کے ذہن میں تلاش کرنے کے بجائے زیدہ تاریخ کے اورات میں جوئے۔ اس طرح لینن کے افکار کسی صوفی کے ذہن میں تلاش کرنے کے بجائے زیدہ تاریخ کے اورات میں تلاش کرنا چاہے۔ جبگل کے حوالے سے الیا کا وہ کلاتے ہیں کہ:

History is a truely terrifying judge. A judge who in the final analysis makes no mistakes... She has already passed her scentence, which is final and subject to no appeal... (Leninist Dialectics and the Metaphysics of Positivism, P-52).

لینن کے حوالے ہے بھی تاریخی بچ کی نوعیت اس مے مختلف نہیں ہے۔ لینن کی اس کتاب ہیں پیش کیے گئے خیالات کو سمجھے بغیر لینن کو سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ لینن کی شخصیت ، فکر اور عمل کا ایسا امتزاج ہے کہ پورے یقین سے رید کہا جا سکتا ہے کہ لینن کے افکار کو سمجھنا ، دراصل لینن کی عملی زندگی کو سمجھنا ہے۔ ان کی تمام زندگی عمل استقاق زندگی عمل اور نظرید کے درمیان خلیج کو کم کرنے میں ہی بسر ہوئی ہے۔ ان کو مارکس کی اس فکر سے معمل اتفاق تھا کہ اگر فلیفے کو عمل کے لیے مفید بنانا ہے تو ایسا فلیفے کو ماورائیت کی تلاش میں ساجی حوالوں سے جلا وطن کرنا درست نہیں ہے۔ فلیف ساج کے اندرجتم لیتا ہے اور یہ ساج کے جمتا قریب ہوگا ، اتناہی عمل میں رہنمائی کر سکے گا اور از خور بھی مشکل ہوگا ۔

لینن کی ندکورہ بالا کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مادی دنیا انسان کی حیات یا شعور سے الگ خارج میں موجود ہے، جوحیات پراثر انداز ہوکر مختلف صورتوں اور تمثال وغیرہ کو پیدا کرتی ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ حواس پر معروض سچائی کے اثر ات کے علاوہ کوئی اور سچائی موجود نہیں ہے جوحواس سے الگ مخفی طور پر موجود ہو۔ تاہم اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ 'تمثال' یا' تصاویر' جوس پر خارجی دنیا کے ارتسام کا نتیجہ ہیں ،ان سے الگ کوئی اور حقیقت موجود نہیں ہے۔اگر ایسا ہوتو بیٹل بالکل میکائی ہوکررہ جائے گا۔ حس پر ہونے والے اثر ات کی حیثیت بنیادی اور قطعی ضرور ہے گر اینن کہتے ہیں کہ:

اقبال كايشعر شے بالذات كى سچائى كادعوى كرتا ہے:

آج آگھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت میں جس کو سجھتا تھا کلیسا کے خرافات

یہاں پر یہ واضح طور پردیکھا جاسکتا ہے کہ اقبال کے نزدیک شے بالذات 'ایک ایس سچائی ہے جس کا انکشاف کینن پر توان کی وفات کے بعد یعنی 'روزمحشر' کو ہی ہونا چاہے، گرا قبال روزمحشر سے پہلے ہی اس سے آگاہ دکھائی دیتے ہیں۔اس طرح 'اقبائی کینن کے لیے اقبال کی اختراع کردہ 'ماورائیت' شے بالذات 'ہی بنی رہی قبطع نظر اس حقیقت کے کہ حقیق کینن نے 'شے بالذات' کو مابعد الطبیعاتی خرافات کے علاوہ کی خہیں جانا گرا قبال کے لیے 'وہ شے بالذات ' شے اقبال 'ہوگئ۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ شے بالذات' کو شے ہمارے لیے بنانے کے لیے اقبال کے طریقہ کا رکو ہروئے کا رلایا جاسکتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اقبال کا طریقہ کار دراصل ہے کیا؟ اگر وہ قدیم تصوف کی ہی ایک شکل ہے تو اس کا ابطال تو جدید فلفے اور جدید طبیعات نے بخو بی کردیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب صوفیوں کے صرف قصے ہی رہ چے ہیں صوفی خہیں۔

توان خیالات کی عملی تعبیر کا دوسرانام ہے۔ '' کمیونسٹ مینی فیسٹو' کے ساتھ اقبال کی اس نظم کارشتہ جوڑنے کی دو وجود میں ۔موجودہ عالمی بحران جس کی پیشین گوئی مارکس اور اینگلز نے مینی فیسٹو میں کی تھی، جس کی صدافت کو آج بھی چینج نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح یہ ایک طرف'' مینی فیسٹو' کے مصنفین کے نظریات کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے کیوں کہ جوسوالات یا اعتراضات اقبال نے لینن کی زبان سے ادا کرائے میں انتھیں لینن سے قبل کی مارکسی فکر میں باسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔ اقبال کے بیشتر اشعار کو'' کمیونسٹ مینی فیسٹو' کے اقتباسات کے ساتھ ملا کر میش کرنے کی وجہ مفکرین کی فکری بیسانیت یا یوں کہیں کہ اقبال سے خلیقی مسٹو' کے اقتباسات کے ساتھ ملا کر میش کرنے کی وجہ مفکرین کی فکری بیسانیت مغربی بورژ واطبقے کی مطلق العنانیت اور دیگر اقوام کے غویبوں کی دہشت زدہ حالت کو یوں بیان کرتے ہیں:

''بورار واطبقے نے اپنے بہ مشکل ایک سوبرس کے دور حکومت میں اتنی بڑی اور دیو پیکر پیدا واری قوتیں سخلی کر کی ہیں تخلیق کر لی ہیں کہ چیچلی تمام نسلیس مل کر بھی نہ کر سکی تھیں ... اس نے غیر مہذب اور نیم مہذب ملکوں کو مہذب ملکوں کا ،کسانوں کی قوموں کو بورژ واقو موں کا ،مشرق کومخرب کامختاج بنادیا'' ( مینی فیسٹو، ص ۲۷ )۔

> ا قبال کا بیشعر ملاحظہ کریں: مشرق کے خداوند سفیران فرنگی مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات

'مینی فیسٹو' کے مصنفین کو بور ژواطیتے کی اپنی ترقی وبقا کے حوالے ہے اقد امات مظلوموں کے استحصال کا نتیجہ دکھائی دیتے تھی۔ جس کی وجہ بیتھی کہ ذرائع پیداوار مرکزی حیثیت اختیار کرلیں گے اور ملکیت کا ارتکاز بڑھتا چلا جائے گا۔ پیداواری تو توں کی ترقی خرارائع چیداوار مرکزی حیثیت اختیار کرلیں گے اور ملکیت کا ارتکاز بڑھتا چلا جائے گا۔ پیداواری تو توں کی ترقی سے جو ذرائع تخلیق کیے جائیں گے وہ بلاآ خران ہی کے خلاف استعمال ہوں گے، تاہم بور ژواطیقے کی ترقی کے بارے میں مینی فیسٹو میں کسی طرح کا شبہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ مصنفین لکھتے ہیں' قدرت کی طاقتوں پر انسان کی کارفر مائی ، شینیس، صنعت، ذرائع میں کیمیا کا استعمال ... آج سے پہلے کسی زمانے کے لوگوں کے وہم و گان میں بھی یہ مات نہیں آسکتی تھی'' (ص، 24-24)۔

ا قبال نے بھی مارسی فکر کے اس پہلو کی روشنی میں بور ژواطیقے کی بے مشل ترقی کومحسوں کیا، تاہم اقبال کا پہشعر ترقی کے پہلو کے ساتھ ساتھ شکوے کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔اقبال کہتے ہیں:

> وہ قوم کہ فیضان ساوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات

ریاست کی طرح جمہوریت میں بھی ایک طرف تولوگوں کے خلاف با قاعدہ اور باضابطہ تشدد سے کام لیا جاتا ہے اور دوسری طرف ظاہری یارتی طور سے وہ شہریوں کی برابری کا دم بھرتی ہے'' (ص، ۱۲۵–۱۲۴)۔

ا قبال نے مارکسیت کے نظریہ سازوں ہے اپنی اس نظم میں خاطر خواہ استفادہ کیا ہے۔اس نظم کے عنوان ہے اس عنوان سے اس صورت ہم آ ہنگ ہوا جاسکتا تھا۔ا قبال کہتے ہیں:

پيتے ہيں لہو، ديتے ہيں تعليم مساوات

ہم دیکھتے ہیں کہ مارکسیت کی رو سے بور ژوا طبقے گی ترقی اور تباہی کی وجوہ تلاش کرنی مشکل نہیں ہیں۔ بور ژوا طبقہ اس کی موت کا پیغام لے کرآنے والے طبقات کو کچلنے کے لیے ظلم کی ہر حد عبور کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے اسے کئی دوسرے اداروں کے علاوہ ریاسی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، جو طاقت کا منبع ہے۔ بور ژوازی اپنے مفاوات کا تحفظ کرنے کے لیے صورت حال کو جوں کا توں رکھنے کا ذمہ اٹھاتی ہے۔ دوسری طرف مزدور طبقے سے اس کی ہر طرح کی تخلیقی صلاحیت چھین کی جاتی ہے اور اسے محض بور رژوا طبقہ اپنے ذاتی منافع کے لیے شین کے ہیر دکر دیتا ہے۔ مینی فیسٹو میں مزدور کی غیر تخلیقی حیثیت کو بوں بیان کیا اپنے ذاتی منافع کے لیے شین کے دوسری طرف شین کو جلانے کا نہایت اکتا گیا ہے، 'اس کی حیثیت مشین کے وہائے ہے' (ص ، کے)۔

شاعر مشرق کو مینی فیسٹو تے مصنفین کے مزدور کی غیر تخلیقی سرگرمی کے بارے میں کیے گئے تجزید کا بخو بی علم ہے۔ کہتے ہیں ،

> ہے دل کے لیے موت مثینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

اس مضمون میں اشعار اور اقتباسات کے درمیان میر مما ثلت شاعر اور مصنفین کی فکری کیے جہتی کی عکاسی کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اقبال نے مینی فیسٹو کوسا منے رکھ کراشعار کہنے شروع کردیے ہوں، ایسااس لیے بھی ضروری ہے کہ اقبال کولینن کے افکار کی نمائندگی مقصود ہے۔ تاہم بنیادی فرق نظم کے آخری شعر میں عیاں ہوجاتا ہے۔ یہ شعر مرجائیت کا علمبر دارنہیں۔ یہا مید کے برعس یاسیت کا داعی ہے۔ عمل کے برعس بے مملی کی نمائندگی کرتا ہے اور دنیاوی استحصال کا خاتمہ انسان کی موت کے بعد تصور کرتا ہے۔ یہ شعر ایک ایک تعیین Determinism کی نمائندگی کرتا ہے و نمائندگی کرتا ہے جوانسانی عمل پرعدم انحصار کی وجہ سے جبریت جلم اور استحصال وغیرہ کو فاتح قر اردیتی ہے، ملاحظہ کریں:

کب ڈوبے گا سرمامیہ پرستی کا سفینہ
دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات
اس شعر میں اقبال نے سرمامید داری نظام کے اس بحران کی تحلیل چند گھڑ ہے گھڑ ائے جامد اصولوں کے
تحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساجی بحران کی حیثیت ماور ائی قطعاً نہیں ہے۔ یہ بحران ساجی ، سیاسی اور معاشی
اقبات 50 نقش اول

عمل کے منتیجے میں جنم لینے والے ان تضادات کا منتیجہ ہے جن کی تشکیل اور ارتقامیں جہاں پیداواری عمل کاوحشت ناک کردارشامل ہےتو ساتھ ہی ساتھ اس کو دوام عطا کرنے والے تصوراتی اور تو ہم پرستانہ ماورائی فلفے بھی شامل ہیں۔ اقبال کا مقصدا ہے عقیدے کی فوقیت ہے، تاریخی ارتقامیں جس کا کرداراب افادیت کے برعکس مسائل کومز ید گنجلک کرنے والے عوامل کا سا ہوکررہ گیا ہے۔ کیوں کدانسانی رجعت ساجی تغیراتی عمل سے تضاد کا شکار ہوگئی ہے۔اس پس منظر میں ان افکار کولینن سے منسوب کرنا دنیا میں یاسیت کوفروغ بخشنے کے مترادف ہے۔اس کامحرک شاعر کی حقیقت کے برعکس صرف مخیل میں سبقت لے جانے کی خواہش بھرہے۔اس طرح کےخواب دیکھنے کاحق صرف خیالی شاعر پامثالی مفکر کو ہی حاصل ہوتا ہے۔وہ کسی بھی ہستی کو ہر جنگ کا فاتح اپنے تخیل کی مرد ہے قرار دے سکتا ہے۔ لینن کی تمام زندگی مارسی جدلیاتی فکر کو ہرلمحہ تغیر یذیریہاج سے اخذ کرتے اور ساج پراس کا اطلاق کرتے ہوئے بسر ہوگئی۔لینن کا تجویاتی وتشریحی طریقۂ کار ایسانہیں تھاجے صرف ایک بارسکھنا ہی ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعداسے شلف سے اُٹھا کر ریاسی مشیزی، اخلاقی پولیس یا چردوسرے جری اداروں کے ذریعے اس کا اطلاق کر دیا جائے کینی جدلیات تو معروضی متغیر عمل ہے اس کے تمام ترعوامل کی تشکیل کو جمود کے برعکس اس کی حرکت میں دیکھنے ہے از خود صورت پذیر ہوتی رہتی ہے،جس کے مطابق انسانی دماغ طرح طرح کے خیالات ہی نہیں تراشتا، بلکہ وہ انسانی شعور کومعروض سے ہم آ ہنگ بھی کرتا ہے۔ہم آ ہنگی کا یکمل جامد یا حرکت یا تضادات سے عاری نہیں ہے۔ اپنی کتاب مادیت اور تجربی انتقاد میں جب لینن نے مادے کی اولیت کو واضح کیا تو بے شار ماورائی قتم کے نقیدی قمار بازوں نے اپنی اپنی مثالیت کو بچانے کے لیے لینن کی مادیت کواس مخصوص تناظر میں دیکھنے کی بجائے اپنی روایتی فکری بغض کو قائم رکھتے ہوئے میکانیکی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے رہے۔لینن کی مذکورہ بالا کتاب کی سچائی کوروس انقلاب نے ثابت کر دکھایا۔ بعداذ ال لینن اس کتاب کے بنیادی خیال یعنی مادے کی اولیت کومینگلیا کی منطق کے مطالعے کے دوران اپنی فلے فیاندنوٹ بک میں مزیر تشکیل دیتے ہیں جس میں وہ شعور کا کر دارواضح کرتے ہیں ۔لینن کاشعور کی اصطلاح کواستعال کرنے کار ججان کسی ان دیکھیے عالم سے متشکل نہیں ہوتا، بلکہ معروض کی اپنی حرکت کے دوران حواس کے تفاعل کی حد متعین کرتا ہواشعور کی جانب بڑھتا ہے۔ لینن فلسفیانہ نوٹ بک میں حواس کی معروض سے پیکار ہے قبل شعور کی برزی کومستر و کرتے ہیں، جب کہ حواس کے شعور کے مقالعے میں خارجی معروض کی نمائندگی کوسطی قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے حواس میں شعور کے برعکس کمل نمائندگی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لینن سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کرد کیا حسی نمائندگی فکرسے زیادہ حقیقت کے قریب ہے؟ اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں دیا جاسکتا ب\_حسيت كلى حركت كى نمائندگى نبيس كرسكتى ....ليكن فكراييا كرسكتى با وراس كرنا جا بيا حسى نمائندگى (Representation) سے حاصل کی گئی فکر حقیقت کو منعکس کرتی ہے ، زمان معروضی حقیقت کے وجود کی ہئیت ہے۔ یہاں پر ہیگل کی خیال برستی، زمان کے تصور میں ہے(نہ کہ حسی نمائندگی کی فکر کے متعلق)'' (فلسفیاندنوث بک، والیم ۲۸، ص ۲۲۷) اس اقتباس سے حسی اولیت لینن کی مادیت اور تجربی انقاد میں اثبات نقش اول 51

سمجھا جا تا ہے۔ بر کلے کا مکتبہ فکر عیسائیت کے قریب ہونے کی وجہ سے مغربی فکر کی جڑوں میں داخل ہو گیا، اسی فکر سے انا نیت پیندی (وجودیت، جدیدیت وغیرہ) کی کم وبیش تمام تح یکیس وجود پذیر ہوتی ہیں۔

'' فکرِ اسلامی کی نی تشکیل' تضادات ہے پر کتاب ہے، کیوں کہ بیآ زادانہ حقیق کے برعکس ایک مذہبی وصوفی شاعر کی حقیت ہے کھی گئی ہے، تحقیقی طریقۂ کارآ زادانہ نہیں ہے۔ جدید سائنس یا مادیت کو اپنے عقید ہے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اقبال متصوفا نہ آنا نہیت پہندی' کی روایت پر بوری قوت سے قائم ہیں جس کے مطابق تغیر زمان کا خاصہ ہے، مگر زمان مادے کی حالت نہیں ، اس کا رخ ذات سے خارج کی جانب ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ''میری داخلی زندگی میں کوئی بھی شے جار نہیں ہے، ایک مستقل حرکت ہے'' (ص۲ کے)۔ اقبال کا بی تصور کلی طور پر فرانسیسی جدید صوفی برگساں سے مستعار شدہ ہے، جس کے مطابق ذات کا بیسفر مستقبل کی جانب ہے، جس کے دوران تخلیقی بہاؤ کا ارتقاجاری رہتا ہے۔ اس حرکت کو اقبال نے زمان کا تغیر کو خقیقت کیوں تصور کیا خارج کی جانب حرکت کا احساس ہے تو ایسی صورت میں خارج میں حرکت کا احساس ہے تو ایسی صورت میں خارج میں حرکت کا احساس ہے تو ایسی صورت میں خارج میں حرکت کا احساس ہے تو ایسی صورت میں خارج میں حرکت اتغیر کو خقیقت کیوں تصور کیا جائے؟

لینن نے مابعد الطبیعاتی مفکروں کی نجات کی ماورائی خواہشات کاحتمی تجزییان الفاظ میں پیش کیا ہے، ''اگرخارجی دنیا اور فطرت کوحسیات کا مجموعه تشلیم کرلیس، جو جمارے ذبمن میں کسی ماوار کی جستی کی بدولت ہے۔اگر بیشلیم کرلیں اورانسان ہےالگ اورانسانی ذہن ہے باہران حسبات کی موجودگی کی تلاش ترک کردیں ،تو میں علم کی مثالی تھیوری کے احاطہ میں تمام فطری سائنس اوراس کے تمام تر استعال اورانتخراج کو لینے شکیم کرلوں گا۔صرف اورصرف یمی وہ دائر ہ ہے جس میں رہ کر میں امن اور مذہب کے انتخر اج کوممکن بنا سکتا ہوں'' (مادیت اور تجربی انتقاد،ص، ۱۹) \_ یمی وہ مرکزی نکتہ ہے جوتمام ماورائی شاعروں،صوفیوں اور ند مب برستوں کی فکر کا ماحصل ہے۔ اگرلینن کی' مادیت اور تجربی انتقاد کو توجہ سے بڑھا جائے تو واضح ہوجاتا ہے کہ لینن نے کس طرح میکانیکی مادیت کو جدلیاتی مادیت سے الگ کیا۔ نه صرف الگ بلکہ لینن نے انیسویں صدی کے میکا کی تصور کو بور از واسائنس دانوں کے ذاتی وغیر ذاتی مفادات سے تشکیل پانے والی یک طرفه طبیعاتی لازمیت کی بنیاد پرسخت تقید کا نشانه بنایا۔ پرانی طبیعات کے نز دیک حقیقت صرف مادے کامکس ہے۔اگر پرانی طبیعات کے اس خیال کو میچے تصور کرلیا جائے تو عقلیت کی حیثیت مجہول ہوجاتی ہے جوخار جی ارتقا کی مرہون منت ہونے کی وجہ سے میکا نیکی نوعیت کی ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ اس کا جدلیاتی مادیت ے کیا تعلق؟ خارجی دنیا کاعکس سمجھنے کا مطلب میہ ہے کہ خارج ہمارے لیے جامد ہے، یعنی مادہ نہ ہی متغیر ہے، نہ ہی اس میں تضادات موجود ہیں اور نہ ہی اس ہے حرکت کے تصور کواخذ کرنا جا ہیں۔ اگر تغیر اور حرکت حتمی ہاوراس کی نوعیت باطنی کے برنکس خارجی ہے تو اس صورت میں مادے کی گہرائی میں اتر نے کے عمل کی کوئی حدثہیں ہے۔ساجی سطح پر فطرت اوراس کی تخلیق ، جو پیداواری عمل کے ذریعے ممکن ہوتی ہے،انسانی عمل میں ہی کوئی معنی حاصل کرتی ہے۔اس کے مطابق فطرت انسان کے ساتھ فطرت کی حیثیت نقط ُ آ غاز کے برعکس انفعالی نہیں رہتی۔انسان کے ممل سے ہی فطرت اورخودانسان تصوراتی سطح کے برعکس حقیقی سطح پر کوئی نقش اول

تشکیل کردہ خیال ہےآ گے بڑھتی ہے جب کہ ساتھ ہی اس کی حدود بھی متعین کر کے شعور کے لیے راستہ ہموار کردیتی ہے۔ یہاں پر بدواضح رہنا جاہیے کہ حسیت کامعروض سے گزرنا ضروری ہے،صرف اسی صورت میں معروضی سچائی تک پہنچا جاسکتا ہے۔اس کا بیمطلب ہر گزنہیں ہے کہ لینن کی مادی جدلیات کومیکا نیکی تصور کہا جائے۔ جب کہا قبال کے نز دیک اگر خرد کوارتقا کی پیداوار سجھنا ہے تواسے لازمی طور ہرمیکا نیکی بھی ہونا چاہیے، جبیبا کہ اقبال دوسرے خطبے میں شعور کے بارے میں کہتے ہیں کہ'' پیکہنا کہ وہ مادے ہی کی عمل کا پس مظہرے اس کی آزادانہ فعلیت ہے انکار کرناہے، آزادانہ فعلیت سے انکار کرناتمام علم کی قدرو قیمت ہی ہے انکار کرنا ہے' (ایصاً من، ۲۵)۔اس سے شعور کے بارے میں اقبال کا کلیدی نکتہ واضح ہو جاتا ہے۔ تاہم جدلیاتی مادیت میں شعور کا کردار انفعالی نہیں ہوتا۔ (جیسا کہ لینن نے فلسفیانہ نوث بک میں واضح کیا ہے)۔ اقبال کی ' اسلامی فکر کی نئی تفکیل' میں مادی جدلیات کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، یبال تک کہ مارس اورا پنگلز کا ذکر بھی موجود نہیں ہے۔اس کا مطلب ہیہ کہان کے ذہن میں میکا نیکی مادیت کا تصور سولھویں صدی کے میکا نیکی تصور ہے آ گے نہیں بڑھا تھا۔اس کے علاوہ اس کتاب میں ہیگل کا ذکران کی کا ئناتی مسيرث كيحوالے مصرف دوبار چندالفاظ ميں كيا گياہے، جوكسى بھي تكتے كى وضاحت نہيں كرتا۔جدلياتي مادیت کے مارکس،اینگلزاورلینن کے تصور سے نابلد ہونے کی وجہ سے اقبال نے مادیت سے انجرتے ہوئے شعور کو میکا نیکی تصور کرلیااور'وجدان' کوحقیقت اولیٰ کےحصول کے لیے لازمی سمجھ لیا۔ اقبال جب پروفیسر وانت ہیڈ کی تقلید میں بیر کہتے ہیں کہ 'اویت کارواتی نظر بیکمل طور پرنا قابل تسلیم ہے' (ایھاً میں، ۵۷)، تو یہاں وہ جدلیاتی مادیت کے برمکس مکافکی مادیت کو ہی ذہن میں رکھتے ہیں، جب کہا گلے ہی کمجے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جس میکا نیکی مادیت پرلینن تقید کرتے ہیں، اقبال اس میکا نیکی مادیت ہے بھی کلی طور پرآگاہ نہیں ہیں۔وہ مادی نظریے کے بارے میں واسٹ ہیڈ کی توثیق کرتے یادری برکلے کے خیالات ہے ہم آ ہنگ ہونے کی سعی کرتے ہیں۔اس طرح ا قبال مغر لی فلسفے کی تشکیک پیندروایت کی جانب بڑھتے ہیں، جس کے مطابق فطرت کے وجود ہے انکارنہیں کیا جاتا بلکہ فطرت کواس کے خود میں تلاش کرنے کی بجائے انسانی ذہن میں تلاش کیا جاتا ہے۔ بیروایت کانٹ کے فلفے میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جن کے مطابق اشیا کی حقیقی ماہیت کاعلم ممکن ہی نہیں ہے۔ اقبال کے نزدیک بھی'' ندان کی تصدیق ممکن ہے ند ادراک'(ایھاً،ص،۵۷)۔ فرماتے ہیں کہ' جدید سائنس برکلے کی تقید کے ساتھ اتفاق رائے کرتی ہے، حالانکدایک زمانے میں یبی اس کی بنیادوں پرحملہ تصور کیا جاتا تھا'' (اسلامی فکر کی نئی تشکیل مص ۵۸)۔اس طرح اقبال مغربی فلسفیوں کی تقلید میں فطرت اورانسان کے مابین حتی افتراق تسلیم کرتے ہوئے فطرت سے وابسة سيائي كے حصول كوناممكن سجھتے ہيں۔ اقبال كيذبهن ميں ماديت كاجوتصوريا يا جاتا ہے، وہ بيسويں صدى کی میکانیکیت تک آپنچا ہے،اسے وہ سوالھویں صدی کے پاور یوں کے خیالات سے ہم آ ہنگ کرنے کی سعی كرتے ہيں۔ان كى خواہش ہے كہ وہ يادرى بركلے كے خيالات كوكسى طريقے ہے امر كرديں، جس كے مطابق فطرت کومو جودتصور کیا جاتا ہے۔ گرتصورات کوبھی فطرت کی تخلیق کے برنکس انسانی ذہن میں موجود نقش اول 52

معنی حاصل کرتاہے۔

جدید سائنس نے ہرعبد میں جدلیاتی مادیت کی سچائی کو ثابت کیا ہے، وہ جدلیاتی مادیت جس کے مطابق کہیں بھی سکوت نہیں ہے، فطرت ساج اورانسانی فکر ہر لمحہ شغیر ہیں۔اس اعتبار سے یہ فلسفیا نہ اور آبابعد الطبیعاتی مادیت نہیں ہے، فطرت ساج اورانسانی فکر ہر لمحہ شغیر ہیں۔اس اعتبار سے یہ فلسفیا نہ اور آب پہلو ہے جو الطبیعاتی مادیت کیا اوراس کی وضاحت اپنی کتاب میں پیش کی۔لینن کی پیش کر دہ جدلیاتی مادیت کا بہی پہلو ہے جو ان کے ناقدوں کی نظر سے اوجس رہا۔ جب تک لینن کو ان کے تمام اوصاف سمیت نہیں دیکھا جا تا اس وقت سے لینن پر کسی گئی تحریوں کی سچائی مشکوک ہی رہے گی۔ جہاں تک لینن کی جدلیات کا تعلق ہے تو وہ متضاد خصوصیات کو مختلف عوامل کے درمیان رکھ کر جا مجتب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی نظر یہ بھی تقویت حاصل کر تا ہے۔ گزشتہ مادی جدلیات سے لینن کی جدلیات اس لیے مختلف ہوتی ہے کہ یہ مختلف عہد کی سیاسی ساجی اور معاش معاشی صورت حال سے تحلیق ہوتی ہے۔ لینن کا ہدف حقیقت کی تفکیل کرنے والے مخفی قوانین کو عیاں کرنا معاشی صورت حال سے تحلیق ہوتی ہے۔ لینن کا ہدف حقیقت کی تفکیل کرنے والے مخفی قوانین کو عیاں کرنا ہونے ہے۔ گر سے معاشی صورت حال سے تحلیق ہوتی ہے۔ لینن کا ہدف حقیقت کی تفکیل کرنے والے مخفی قوانین کو عیاں کرنا ہونے ہوتے کی وجہ سے بھی بھی مستقل نہیں ہوتی ،اس طرح یہ نئے بھی عیاں ہوتا ہے کہ لینن کا موصور پر مختلف ہے۔

اقبال نے جب'' شکوہ'' تحریک تو کسی بھی تو ہم پر متصوفا نہ فنکارانہ قوت استباط اور جمالیاتی عوامل کو داؤ پر نہیں لگنے دیا۔ انھوں نے نصوف اور فنکارانہ نقطۂ نظر کے ساتھ بغیر کسی ابہام کے اپنے عہد کے مسلمانوں کے ذات آمیز حالات کا کیدر نے تاریخی واقعات کی روشی میں ماورائی تجزیہ پیش کیا۔ گو کہ ان کی ماورائیت میں قبول واستر داور دنوں ہی پہلوپائے جاتے ہیں۔ نقگراتی حوالوں سے غالب عضر معروضیت کے برعکس ان کی اپنی ہی مثالیت پندی ہے گراس کے باوجود'شکوہ میں توجطلب اور غالب عضر معروضیت کے برعکس ان کی اپنی ہی مثالیت پندی ہے گراس کے باوجود'شکوہ میں توجطلب اور غالب عضر فنکارانہ حریت افکار ہی ہے۔ اقبال 'شکوہ' کرتے ہوئے کسی گتا خانہ پہلوکی پر واہ بھی نہیں کرتے لیکن لینن کے لیے فزکارانہ منصب کے برعکس مقلدانہ پہلوحرارت ایمان کی بناپر غالب رہتا ہے، جس سے لینن کی شخصیت بچھاس طرح منح ہوتی ہے کہ بھی لینن کی جاتے ہیں۔ لینن کو بیٹر ف حاصل نہیں ہوسکا کہ حضرت اقبال ان کی دونوں فلسفیانہ کتابوں کا مطالعہ فرماتے اور اس کے بعد لینن کی سیاسی وساجی عدو جبد کوان کے فلسفیانہ افکار کی روشنی میں پر کھتے ۔ اسی وجہد ہوں یک مقراد ف ہود میں لے کر آئے ہیں ان کا حقیق لینن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ این کو جسے انقلا بی مفکر کی فکر سے آگاہی رکھتے ہیں کہ اقبال خوداس مجل سے کہ مترادف ہے۔ سوال سے ہولینن جسے انقلا بی مفکر کی فکر سے آگاہی رکھتے ہیں کہ اقبال خوداس مجل سے کر ترے ہیں؟

علمی کی بنا پر شوں حقیقت کواس کے تلاز مات ہے محروم کر کے خود ساختہ تجرید میں تباہ کردیا جائے۔اگر لینن کو موضوع فن بنایا گیا ہے تو قاری کا بھی لکھنے والے سے اپنی ماورائی انسیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حقائق بر توجید مرکوز کرنا ضروری ہے۔ باطنی تجربہ یاسیت پر بہنی رومانوی طرز فکر میں اہم ہوسکتا ہے، جس میں ہرفاتح محض مختل میں اپنی ذات کا فاتح بن کرا بھرتا ہے۔ بگر حقیقت پسندی کا اس سے کیاتعلق ہے؟

روی نہیت پیندوں' نے وعویٰ کیا کہ جمالیاتی تفاعل تو ازخود 'اچنھیا نے'Deform ) کی خاصیت رکھتا ہے۔ ہئیت پیندوں کا دعویٰ احتمانہ نوعیت کا ہے۔ جہاں تک جمالیاتی تفاعل کاتخلیق کی نوعیت پراثر انداز ہونے کا سوال ہے تو اس پہلو یکسی کوکوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شعوری کوشش سے ڈی فارم کرنے کے ممل کا دعویٰ سیاسی اورساجی صورت حال پرردممل کا نتیجہ ہے، جس کی بیشتر مثالیں انیسویں صدی کے آغاز میں فاشٹ ایز رایا وَ نڈاورونڈھم لیوس اور نیم فاشٹ ٹی ایس ایلیٹ کیشکل میں ملتی ہیں۔ بیر جحانات اس وقت کی ساجی وسیاسی عوامل کے رومل کے روپ میں سامنے آئے اور اس کے بعد معاثی مقصدیت کے تابع ہوتے چلے گئے۔فریڈرک اینگلزنے بہت عرصة لل لکھا کہ''ادب حقیقت کا نظارہ دورہے کرا تا ہے۔''اینگلز کی مرادشعوری دروغ گوئی یا ادبی افتدار کو دروغ گوئی کی جھینٹ چڑھانے سے ہرگزنہیں تھی، ان کا مقصد صرف اور صرف جمالیات کے اثرات کی دیگرعوامل ہے الگ شناخت کی طرف توجہ میذول کرانا تھا۔ لیون ٹراٹسکی نے بئیت پیندوں کے برعکس اس تصور کواپنگلز سے مستعار لیا، جس کا اظہار انھوں نے اپنی کتاب 'ادب اورانقلاب میں کیا۔اس عبر میں بھی ادب وشاعری کی آزادی کو قائم رکھا جب ساجی وسیاسی حوالوں ہے صورت حال کی نوعیت الی تھی کہ فئکارا نقلاب کی گونج سے از خود متاثر ہورہے تھے۔ (ٹیری ایگلٹن کا بیہ دعویٰ کہ ٹراٹسکی کا پیقصورروی ہئیت پیندوں کے افکار کی بازگشت ہے، سراسرغلط ہے )۔ حقائق کومنے کرنا قطعاً دوسراعمل ہے جھے کسی بھی شاعر کی لمحاتی ترنگ کی بھینٹ چڑھانا درست نہیں ہے، بالحضوص اس وقت جب کسی تخصیت کوموضوع بنایا جائے۔اگر جمالیاتی احاطے میں آتے ہی ہرموضوع اورکردار جمالیاتی منطق ہے متشكل ہوتا ہے قواس كے ليه واقعاتى سطح يردروغ كوئى كاكيا جواز ہے؟

تخلیق کاروں کی اکثریت کا المیہ ہے ہے کہ وہ انسان اور ساجی عمل کی ہر جہت کو ماضی بعید میں تیار کردہ کسی چو کھٹے سے گزار نے کی کوشش کرتے ہیں ۔ وہ چو کھٹا دراصل خارج کی بجائے ان کے اپنے بی ذہن میں موجود ہوتا ہے ۔ جب سب کچھ ذہن میں موجود ہوتو آزادی کا احساس اور اس آزادی کا حصول بھی ان کے لیے ذہن میں بیٹھے اپنے ذہن میں آزاد کے لیے ذہن میں ہی ہونا ضروری ہوجا تا ہے ۔ بے شارصوفی صرف بند کم وں میں بیٹھے اپنے ذہن میں آزاد ہوجاتے ہیں اس طرح جیسے و نیاان کے لیے موجود بی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف ان کے ذہن میں ۔ اردو ادب وشاعری میں اس خیالی آزادی کے احساس کا بھر پورا ظہار کیا گیا ہے۔ بھی جنس کی بنیا داور بھی متصوفا نہ ادب و شاعری میں اس خیالی آزادی کے احساس کا بھر پورا ظہار کیا گیا ہے۔ بھی جنس کی بنیا داور بھی متصوفا نہ نہ بیت کی بنیا دیر ۔ اس طرح عمل کے دوران حقیقت میں تبدیل ہوجاتی ہے ۔ غیر حقیقت ، اور ان میں معلن فراہم کرتی ہے۔ معذور شعور کے اس یک جہتی عمل سے افراد کے کر دار واوصاف اور معاشرتی عمل کے بارے میں حقیق عوامل قطعاً نظر انداز کرد بے جاتے ہیں ۔ ساج کے اندر تخلیق کی شطح پرایک معاشرتی عمل کے بارے میں حقیق عوامل قطعاً نظر انداز کرد بے جاتے ہیں ۔ ساج کے اندر تخلیق کی شطح پرایک معاشرتی عمل کے بارے میں حقیق عوامل قطعاً نظر انداز کرد بے جاتے ہیں ۔ ساج کے اندر تخلیق کی شطح پرایک معاشر نو میں اور کی سے دوران قطعاً نظر انداز کرد بے جاتے ہیں ۔ ساج کے اندر تخلیق کی شطح پرایک نقش اول

- 1. Ilyenkov, E.V. "Leninist Dialectics and the Metaphysics of Positivism", London: New Park Publications. 1982.
- 2. Kant, Immanuel. "Critique of Pure Reasons", London: Everyman, 1934.
- 3. Lenin, Vladimir. "Materialism And Empirio-Criticism", Peking: Foreign Languages Press, 1972.
- 4. Lenin, Vladimir. "Philosophical Notebooks", London: Lawrence & Wishart, 1976.
- 5. Trotsky, Leon. "Literature and Revolution", London: Red Words, 1991.

۷ حجمه اقبال ^ 'کلیات اقبال' اردو له مور: تعریف پرنشرز ،۱۹۹۵ ۷ مجمه اقبال ^ 'اسلامی فکری تشکیل نو' ، ترجمه بشنم اداحمد له مور علم دعرفان پیلشرز ،۲۰۰۵ ۸ کارل مارکس ادر فریڈرک ایدنگلز ' کمیونسٹ مینی فیسٹو' که امور: طبقاتی جدوجید پہلیکیشٹز ،۲۰۰۲

اشاعت کاستائیسوال ساق (بونه) سهای اسباق (بونه) مریز: نذیر فتح پوری سائره منزل، ۱۰۱-بی / ۲۳۰، و مان درش، شنجے پارک، لوه گاوُل روڈ، بونه ۲۳۰۱۳ (مهاراشٹر) موبائل: ۹۸۲۲۵۱۲۳۳۸ ابیاخلانظرآ رہاہے جے یُرکرناادب وشاعری کی ائی آ زادانہ شاخت کے لیے بھی ضروری ہے۔مغربی نام نہاد نقادفلب سڈنی نے لکھاتھا کہ ایک ایباوقت آئے گا کہ شاعری ندہب کی جگہ حاصل کرلے گی۔اگر آج فلب سڈنی زندہ ہوتا تو شایداس کی حیرت کی انتہانہ رہتی کہ مس طرح ند ہب کی جڑیں شاعری کے اندر مضبوط ہو چکی ہیں۔ٹھوں ساجی سطح پر پھیلی باسیت کس طرح شاعروں کی اکثریت کے خیل کو یک جہتی اور اماجج بنا رہی ہے۔ ہر دوسرا شاعریہ حاہتا ہے کہ وہ ثابت کردے کہ اس کی 'دنتخلیق'' کسی ماورائی قوت کی مرہون منت ے۔جب وہلکھر ماتھا تواس وقت وہ تخلیقی کمیخ کی ز دمیں تھا۔ کیا خود کے تخلیقی کمیخ کا تقاضہ یہ ہے کہاس کے بارے میںمعلومات ایلٹ جیسے رجعت بیند ہے حاصل کی جائیں؟ فلیفے کی کتابوں کوسامنے رکھ کراشعار گھڑے جائیں اور دعویٰ خود کو تخلیقی لمحے' کے سپر دکرنے کا کیا جائے؟ سٹر نی بااس جیسے دوسرے نقادوں کا المه بہ ہے کہان کے نز دیک رجحانات کے ظہور وارتقا کا تمام خیال ساجی ٹمل ہے منقطع ہوکرسو جنے کا نتیجہ ے۔اس طرح کے مادرائیت کےمبلغوں کا مقصد جمالیاتی عظمت کے برنکس اپنی'مثالی'خواہشات کی تسکین ہوتی ہے ہاماورائیت کولاز وال بنانے کی خواہش غالب رہتی ہے۔ ہمل قطعاً نانہیں ہے،جیسا کہاس مضمون میں دکھایا گیا ہے کہاس کی گہری جڑس قدیم تو ہم برتی میں پوست ہیں۔ یہ بظاہر تونفیس معلوم ہوتا ہے مگراس کی بنیاد میں دور ہر بریت کے ہر بری نقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہونے کے تمام عوامل موجود ہوتے ہیں۔اس سے نقصان یہ ہواہے کہ خارجی حوالوں سے' شے بالذات'' شے ہمارے لئے' ہونے سے سلے ہی دم توڑ و تی ے۔ ہر وجود میں آنے والی چنر ساجی عمل میں اپنی حقیقی شناخت کرائے بغیر ہی رخصت ہو جاتی ہے۔اس عمل ہےان افراد، واقعات اوراشیا کے اوصاف کی شناخت کے درمیان نا قابل عبور کلیج حاکل رہتی ہے۔ ہرمتغیر عمل جاہد دکھائی دیتا ہے ۔ضرورت اس حقیقت کو جاننے کی ہے کہافراد یافکرساج کے باہر ہے نہیں ٹیکتے ، بلکہ حقیقی ساجی عمل کے داخلی تناوَاور تضادات کے متھے میں جنم لیتے ہیں۔ان کا وجود ساج کے اندر ہونے کی وجہ ہے تیاج کا اٹوٹ انگ ہوتا ہے جس کے کٹ جانے کے بعد بھی اس کےاٹوٹ ہونے کا احساس اذبان پر نقش رہتا ہے۔ پھر ایک ایبا خلا پیدا ہوتا ہے جے صرف اٹھی عوامل سے رجوع کر کے ہی دور کیا جاسکتا ہے۔احساس کی جس گرفت میں ایسےافراد یاعوامل کولیا جاتا ہے اگران کوان کی حقیقی ساجی حیثیت میں ، اذعانی وحامدا حساس کے برغلس، ساجی و دیگرعوامل کے ارتقامیں دیکھا جائے تو انسان ساج اور ساج انسان کے لیےممکن ہوسکتا ہے۔ان افراد کی فکری وعملی جہت کا تجزیبان اصولوں کوسمجھ کر کیا جائے جن کووہ افراد مخلیق کرتے ہیں اوراس عمل سےازخود تخلیق ہوتے ہیں۔نہ صرف بیسویں صدی بلکہ انسانی تاریخ کی یے مثل ہستی کینن کی زندگی عملی اورنظریاتی تخلیق کی ایک ایسی روداد ہے جس کے سی ایک پہلو کو بھی فراموش کرنا یا توعلمی و فکری بدیانتی کا اظہار ہے، یا پھراس عظیم روح ہے منحرف ہونے کا متیجہ ہے، اور عدم تفہیم کی بنارِقلم اٹھانا بھی کسی جرم سے کم نہیں ہے۔ 🌢 🌢

## بدلتى دنياميں ادب اور تنقيد

### ناصر عباس نير

برلتی ہوئی دنیا میں ادب کے کر دار کی تحقیق دوز ایوں سے کی جاسکتی ہے: ایک یہ کہ ادب کس نوعیت کا کر دار ادا کر رہا ہے؟ کیا موجودہ اردو اعالمی ادب معاصر زندگی کی تبدیلیوں کی تحض عکا می کر رہا ہے یا تبدیلی کے عمل کو بچھ کرسمت نمائی کا فریضہ بھی ادا کر رہا ہے؟ نیز کیا عکاسی نقل کے سادہ اصول کے تحت ہے، معاصر ادب فقط وہی اور اتناہی کچھ پیش کر رہا ہے، جو عموی تج بے میں آرہا ہے؟ یا کچھ غیر معمولی تج بات بھی معاصر ادب پیش کر رہا ہے؟ اور یوں عکاسی نقل کے بجائے پروڈکشن کے در جے کو پینی رہی ہے یا نہیں؟ علاوہ ازیں ادب اگر سمت نمائی کر رہا ہے تواس سمت کی وقع عالمی انسانی تناظر میں معنویت واہمیت کیا ہے؟

اس موضوع پراظہار خیال کا دوسرا زاویہ یہ بنتا ہے کہ برلتی ہوئی دنیا میں ادب کا کردار کیا ہونا جا ہے؟ اور ظاہر ہے، اس رخ ہے کیا گیا مطالعہ معروضی کے بجائے اقداری اورآئیڈیالوجیکل ہوگا۔ہم کسی نہ کسی قد آورآئیڈیالوجی کی روسے ہی بدلتی دنیا کے ناظر میں ادب کے'' مکنہ مگر لازی'' کردار کا جائزہ لیس گے۔دوسر لفظوں میں ہم پہلے ادب کے کردار کا تعین کریں گے، کوئی ایجنڈ ایالانحیمل طے کریں گے اور پھر اسے ادب میں تلاش یا ادب کے سپردکریں گے۔اہم بات بیہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی ،اخلاقی یا ثقافتی لاگھ عمل اورآئیڈیالوجی ادب کے لیے تبحویز ہوئی ہے،ادب کی فطری نہاد ضرور مضح ہوئی ہے۔باہر سے عائد کی گئ آئیڈیالوجی اور ادب میں مغائرت ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اس تاریخی حقیقت کے باوجود مقتدرہ ادب کے لیے ایجنڈ ہے سے وضع کرتا رہا ہے اور ادب کے کا ندھوں پروہ بوجھ لا دا جاتا رہا ہے، جے سہارنے کی ادب میں ہمت تھی ، نہ جے اٹھانے کے لیے اور ادب وجود میں آئیا۔

میری معروضات زیادہ تر پہلے زاویے گی نسبت سے ہیں۔ سب سے پہلے بید کھنا مناسب ہوگا کہ بدلتی ہوئی دنیا کا ہم کیا تصور رکھتے ہیں؟ تبدیلی تو ایک عمل مسلسل ہے جس میں کچھ لوگ شریک ہوتے، اکثر اسے بھگت رہے ہوتے اور بعض اس کے تماشائی ہوتے ہیں۔ بدلتی ہوئی دنیا کی قطعی اور سائنسی تفہیم نہایت مشکل ہے۔ بدل چکی دنیا، یعنی تاریخ کی تفہیم نسبتاً آسان ہے مگر تاریخ جب بن رہی ہوتی ہے تو بیہ به اشہات 58

قول ہیراکلی تو من سنتے ہوئے دریا کی طرح ہوتی ہے۔اس کی رفتاراور تغیر کے ممل کا پچھاندازہ ہوسکتا ہے، گر اس کے باطن میں مضم ورواں جملہ عوامل کو جاننا محال ہوتا ہے۔اس لیے کہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ معروض ایک ساخت کی صورت موجود ہو، یعنی اس کے ضوابط طے ہو چکے ہوں۔ جب کہ روال تاریخ ایک فینومین یا پروسیس ہے، مسلسل تبدیلی اور روانی جس کی خصوصیت ہے۔ گراس کا پیہ مطلب نہیں بدلتی دنیا کی تفہیم کی کوشش بھی ہے جواز اور غیر ضروری ہے (ویسے تو بن رہی تاریخ کو پروسیس کہنا بھی اسے جاننے کی ایک صورت ہے )۔ جب ہم دنیا کو سبحنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا تبدیلی کے تند دھارے میں خود کو بے دست ویا ہونے سے بیجانے کا اقدام کرتے ہیں۔

جب ہم بدل رہی دنیا کو جھنے کی گوشش کرتے ہیں تو تفہیم کے طریقے اور بیانے کہاں سے لیتے ہیں؟ عموی طور پر تاریخ ہے! جوگز رچاہے،اس کاعلم ہم گز ررہے کی تفہیم میں بروئے کارلاتے ہیں۔کارل پارکا خیال ہے کہ بن رہی تاریخ کو پرانی تاریخ کے اصول کی مدد سے ہجھا ہی نہیں جاسکا،اس ضمن میں نہی کوئی درست پیش گوئی کی جاسکتی ہے۔ ہرتبد کی نئی ہے، لبندااس کی تفہیم کا پیانہ بھی نیا اور تبد کی کی نوعیت کے مطابق ہونا چاہے۔ خیر، بدایک طویل بحث ہے کہ پرانا، نئے کے سلسلے میں کتنا کارآ مد ہوتا ہے،اس بحث کا مہال کی نہیں۔اصل بات ہیہ کہ بدلتی ہوئی دنیا کا ہم پچھنہ چھنے محلی کرستے ہیں۔اگر ایسانہ ہوتا تو دنیا کے بدلنے، یا بہتر بنانے سے متعلق تمام حکمت عملیاں ناکام ہوئیں۔تمام تھنک ٹینک ایک ہے معنی مشقت میں مبتلا ہوتے۔ جب کہ ایسانہیں ہے۔اگر رواں تاریخ کی کی سائنسی تفہیم ممکن ہوتی تو غالباً اس کا سب سے زیادہ فا کدہ آمرانہ تو توں کو ہوتا۔ وہ دنیا کوا پنی مرضی اور مفادات کے مطابق ڈھالنے میں کا میاب ہوتے۔گر ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد تاریخی عوامل ان قو توں کی حکمت عملیوں کی گرفت سے باہر رہتے اوران کا منے چڑاتے ہیں۔

دنیا کی تبدیلی تو ایک مستقل عمل اور پسیس ہے۔ مگر تبدیلی کی رفتار ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی، بھی ست ، بھی تیز اور بھی تیز تر ہوتی ہے، خصوصاً جب کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے۔ ویسے قومعمول کے واقعات بھی دنیا کواور ہمیں تیز تر ہوتی ہے، خصوصاً جب کی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے۔ ویسے قومعمولی واقعہ دنیا کو تیزی سے بدل ڈالتا ہے (جس کی ہمیں فوراً خبر ہوجاتی ہے)۔ غیر معمولی واقعہ سیاسی، جنگی ، تجارتی ، ثقافتی اور فطری ہوسکتا ہوارکوئی بڑی علمی وفکری اور ٹیکنالوجی کی کوئی انقلا بی پیش رفت بھی، مثلاً سوویت یونین کا انہدام غیر معمولی سیاسی واقعہ تھا، جس نے عالمی سیاست کارخ بدل کے رکھ دیا۔ سیاست عالم 'نہائی پولا' ہوگئ ۔ سیاسی واقعہ تھا، جس نے عالمی سیاست کارخ بدل کے رکھ دیا۔ سیاست عالم 'نہائی پولا' ہوگئ ۔ سیاسی واقعہ تھا کہ اور گا۔ بیسویں نیس میں امریکا ، افغانستان اور امریکا ، عواقی کرنے لگا۔ بیسویں صدی کی عالمی جنگیں اور اکیسویں صدی میں امریکا ، افغانستان اور امریکا ، عراق جنگ بھی غیر معمولی واقعات کا بتیجہ ہیں (یا بتیجہ قرار دیے گئے ہیں)۔ ڈبلیوٹی اور گلو بلائزیش تجارتی (اور ثقافتی) نوعیت کے 'واقعات' ہیں، جو معاصر دنیا کو بدل رہے ہیں۔ دوسری طرف جینیات میں کلوئنگ ، طبیعات بیں ایم تھے وری بھی نیں سیل فون ، کیبل ، انٹونیٹ وغیرہ لسانیات ، ادب اور فلف میں کلوئنگ ، طبیعات بیں ایم تھے وری بھی نیں سیل فون ، کیبل ، انٹونیٹ وغیرہ لسانیات ، ادب اور فلف میں کلوئنگ ، طبیعات بیں ایم تھے وری بھی سیل فون ، کیبل ، انٹونیٹ وغیرہ لسانیات ، ادب اور فلف نقش اول

میں ساختیات اور مابعد جدیدت تھیوری .... یہ سب غیر معمولی واقعات ہیں، جنھوں نے معاصر زندگی کواوراس زندگی کے شعور کو تبدیل کیا ہے۔ ان کے علاوہ مختلف مما لک کے مابین تنازعات، اسلام اور مغرب کی کش مکش، قبط، سیاسی عدم استحکام، معاشی ابتری، جہالت، غربت وغیرہ بھی ایسے'' واقعات'' ہیں جو دنیا کی صورت حال تبدیل کررہے ہیں۔ اب ہم سیاسی، معاشی، ثقافتی اورفکری سطحوں پرایک مختلف دنیا ہیں جی رہ ہیں۔ بید نیا آج سے تین چارد ہائیوں پہلے کی دنیا ہے بے حدمختلف ہے۔ اس بات کا احساس تو ہمیں فی الفور ہوجاتا ہے مگر اس مختلف دنیا کے چندنمایاں خدوخال ہی ہم پر روثن ہیں۔ اور اس بات کا اعتراف بھی کرنا چا ہے کہ ان خدوخال کی تفکیل میں بڑا حصہ مغربی دنیا کا ہے۔ اس لیے جب ہم بدتی دنیا کا تصور کرتے ہیں تو بڑی حد تک مغربی دنیا کا تصور کرتے ہیں۔

حقیقت ہیہ کہ دنیا''واقع'' بھی ہے اور'' بیان واقع'' بھی۔ایک عملی حقیقت وصورت حال بھی ہے اوراس کی تعبیر وتو چیہ بھی۔ دنیا دراصل زبان کی طرح ہے، جس میں سطح پراظہار کے صد ہا پیرائے ہوتے ہیں اور زبر سطح وہ نظام یا گرامر ہوتی ہے جو اظہار کو ممکن بھی بناتی ہے اور اظہار کے تنوع کو کنڑول بھی کیے ہوتی ہے۔ اگر بھم زبان کی گرامر سے لاعلم ہوں تو بھارے اظہار میں لکنت اور بسا اوقات لغویت پیدا ہوجاتی ہے، اس طرح اگر بھم دنیا کی صورت حال کی اس طرح اگر بھم دنیا کی صورت حال کی گرامر ہیں ) سے بے جبر ہوں اور اس طرح دنیا کا کلی تصور ندر کھتے ہوں تو دنیا سے متعلق بھارا تج بہناتھ اور براتی دنیا کا بھاراشعور بذخمی کا شکار ہوتا ہے۔

دوسرے کلامیوں کو بے دخل اور غیر موثر کرنے کی در پردہ کوششیں کرتا ہے۔ البذا نائن الیون کے بعد جو کلامیہ شروع ہوئے، ان کا ہدف ایک مخصوص ملک کی آئیڈیالو جی کا نفاذ ہے۔ کلامیہ اپنے مقاصد کی تکیل کے لیے نئی اصطلاحات رائ کرتا، پرانی اصطلاحات کو نئے گرا ہے برقی وطباعتی میڈیا کے ذریعے رائ کی گئی، ان میں یہ بات بیانے گھڑتا ہے۔ نائن الیون کے بعد جو کلامیہ برقی وطباعتی میڈیا کے ذریعے رائے کیے گئے، ان میں یہ بات مشاہدہ کی جاسکتی ہے، مثلاً دہشت گردی، حق خودار ادبیت، مزاحمت، بنیاد پرتی، روثن خیالی، اعتدال پیندی جیسی اصطلاحات کے نئے مرحمی مفاہیم وضع کیے گئے ہیں۔ پیش، بندا قدام (Pre-emption) کی اصطلاح متعارف ہوئی ہے۔ اور ایک خطے کے عوام کو ایک غیر ملکی آقا کے ذریعے ان کے بنیادی سابی حقوق دینے کا بیانیہ اختراع ہوا ہے۔ کلامیہ کس طور انسانی اذبان کو بدات، آخیس کنٹرول کرتا اور سوچنے کی حدیں مقرر کرتا ہے کہ یہ بید کے لئے بان کو بدات، آخیس کنٹرول کرتا اور سوچنے کی حدیں مقرر کرتا ہے کہ دیا ہے ہوا ہے۔ کلامیہ کس طرح ریاست جرکے لیے زبان کو سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور کلامیہ بھی کربان کے ذریعے بی اپنے غیر اعلان کر دہ مقاصد کی تحمیل کرتا ہے۔ اوب کو ایون کے زبان ہے، اس لیے اسے کا میابیہ بھی کہا جاسکتا ہے۔

ساسی واقعات کےعلاوہ معاشی اورٹیکنالوجی نوعیت کے واقعات نے بھی ہماری دنیا کو بدلا ہے، اوراس تبدیلی کا حساس اردگر دنظر ڈ النے ہے بھی ہوتا ہےاور نئے طرز کے کلامیوں ہے بھی۔ ڈیلیوٹی اورمکٹی نیشنل کمپنیاں ،گلو بلائزیشن نئیسم کی اکا نومی رائج کررہے ہیں۔ان کے نتیج میں نئے معاشی طبقات اور نئے معاشی روابط قائم ہوئے ہیں۔اس تبدیلی کاسب سے بڑامظہ''صارفیت کا کلچ'' ہے، جوہر شے کو'' کموڈیٹ'' کا درجہ دیتا ہے،خواہ وہ کوئی میک ایآئٹم ہو، دودھ کا پیک ہو، زندگی بحانے کی دواہو،لباس ہو، کتاب ہو،ملم ہو،آ رہ ہو ہاعورت کاجسم ہو!صار فیت ان سب کواشیا ہے صرف خیال کرتی ہے،ان کی قیمتیں مقرر کرتی اور ان کے صرف کے لیے نئی نئی مارکیٹیں تلاش کرنے میں لگی رہتی ہے۔ صارفیت کے کلچرنے اقدار کا ایک اپنا نظام وضع کیا ہے،جس میں اولیت معاثی برتری کےحصول کو دی گئی ہے۔معاشی برتری کی خاطر ملٹی نیشنل کمینماں کچھ بھی کرسکتی ہیں۔مگراس سارے کھیل میں، وہ پس پردہ رہنے کوتر ججے دیتی ہیں۔صارفیت اپنے مقاصد کی تنجیل کے لیے بالعموم اشتہارات کی صورت'' جادواثر بیانیے'' وضع کرتی ہے۔اس طرح انٹزنیٹ، کیبل، ٹیلی ویژن اورسیل فون نے بھی ہمارے باہمی تر سیل روابط کونئی صورت دی ہے۔ زمان و مرکاں سے متعلق ہمارے تصورات اور تج بات کو بدل دیا ہے اور دنیا کوایک گاؤں بنا کے رکھ دیا ہے۔انسانی ابلاغ، تعلیم اور تفریخ کے نئے طور متعارف کروائے ہیں۔ بیاور بات ہے کہ بیطور بھی صارفیت اور بھی آئیڈیالوجی ہے کنٹرول ہوتے ہیں۔ان ابلاغی ذرائع نے اگر ایک طرف ابلاغ وترسیل کو بجزاتی رخ دیا ہے تو دوسری طرف انسان ہے اس کی حقیقی آزادی چھین لی ہے۔ یہ چیزیں انسان کی فجی زندگی اوراس کی خلوت گاہ ذات میں اس بری طرح دخیل ہوگئی ہیں کہ انسان اپنی ہی صحبت کا لطف اٹھانے ہے محروم ہوتا جار ہا ہے۔اس کے اندر دوسروں اور''غیروں'' کی آوازیں کہرام مجائے ہوئے ہیں۔

یہ سب واقعات خارجی دنیا کے ہیں، جنھوں نے دنیا کی فکری اور دانش ورانہ سطح کو متاثر اور متعین کیا۔ گویا یہاں واقعات سبب ہیں اور مختلف کلامیے ان کا نتیجہ۔ تاہم علمی وفکری مکاشفات بھی دنیا کو بدلتے اور نئے واقعات کو جنم دیتے ہیں۔ اس امری سب سے بڑی مثال طبیعات میں تاب کاری کی دریافت تھی، جس سے ایٹے مالی طبیعات میں تاب کاری کی دریافت تھی، جس سے ایٹے مہم بنانا ممکن ہوا اور بعد اذال جس نے تاریخ کے بدترین واقعے (نا گاسا کی اور ہیروشیما پرایٹم بم برسانے کے واقعہ) کو جنم دیا۔ ماضی قریب میں ڈارون کا نظریہ ارتقا، مارکس اور اینگلز کی تاریخی معاشی برسانے کے واقعہ) کو جنم دیا۔ ماضی قریب میں ڈارون کا نظریہ ارتقا، مارکس اور استعلقہ ہائزن برگ کا صول لا یقینیت، نظریہ اضافیت، دا کمیں اور بائیں دماغ کا نظریہ، کو انظریہ، بگ بینگ کی تھیوری وغیرہ اور گزشتہ چند اصول لا یقینیت، نظریہ اضافیت، دا کمیں اور اس میں طبیعات میں ایم تھیوری، جنسیات میں کلونگ، اسانیات میں ساختیات، فلسفے میں ڈی کنسٹرکشن اور تاریخی فکر میں میشل فو کو کے نظریات (بالخصوص طافت اور ڈسکورس کے نظریات) نے بھی دنیا کو بدلا ہے اور تاریخی فکر میں میشل فو کو کے نظریات (بالخصوص طافت اور ڈسکورس کے نظریات) نے بھی دنیا کو بدلا ہے اور تاس ساری فکری صورت حال کو مابعد جدیدیت کا نام دیا گیا ہے۔ مابعد جدیدیت موجودہ عالمی صورت حال

مابعد جدیدیت پر تفصیلی بحث کی یہال گنجائش نہیں ،گراس کے تین عناصر کا ذکریہال ضروری ہے، جو دراصل برلتی دنیا کو بچھنے میں مدود ہے ہیں۔ وہ تین عناصر ہیں: تکثیریت، ارتباط باہم اور تشکیلی حقیقت ( ہا ئیررئیلیٹی )۔ تکثیریت کا مطلب ہیہ ہے کہ مابعد جدیدیت کسی واحد بیانیے ،نظریے ،کسی ایک ثقافت اور حصول علم کے کسی ایک ذریعے کو حتمی خیال نہیں کرتی ۔ یہ بیانیوں ،نظریوں ،نقافتوں اور طریق ہائے مطالعہ کی کثرت کا تصور دیتی ہےاورمرکزیت اوراجارے کو چیلنج کرتی ہے۔غورکریں تو مابعد جدیدیت کی غالب فکر "بائيں بازؤ"كى ہے۔ يہ جب مركزيت اور اجارے ومستر دكرتی ہے تو گوياكسى ايك مقتررہ كے كسى اكثريت کے خلاف اند ھے اقد امات کو جواز مہیا کرنے والے کلامیوں کو بھی رد کرتی ہے۔ بیان حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو مابعد جدیدیت کومغر لی استعار کا آلے فکر قرار دیتے ہیں۔اس بات کو ہمارے یہاں بہت کم سمجھا گیا ہے کہ مابعد جدیدیت کے اہم مفکرین (دریدا، فو کو، ایڈورڈ سعید وغیرہ) کے افکار مغرب کی استحصال پیند سیاسی حکمت عملیوں کا حصنہ بیں ہیں۔ مابعد جدیدیت کا دوسراعضرار تباط یا ہم،علوم کے مابین مغائرے کو دور کرنے اوInter-disciplinary مطالعات کورائج کرنے پرزور دینا ہے۔ جدیدیت میں علوم کی حد بندیاں مستقل تھیں، مگر اب ایک علم کی بصیرت کو دوسرے علوم کے شعبوں میں آ زمایا اور برتا جارہا ہے۔ لسانیات کوادب، بشریات، فلف حتی کمیپوٹرتک میں برتا گیاہے۔ بہت سول کے علم میں ہوگا کہ انٹرنیٹ کے سرچ انجنوں میں اسانیات کے اصولوں سے مدد لی جاتی ہے۔ ہائیر ٹیکیٹی بھی ہماری دنیا کا اہم مظہر ہے۔ بیہ ہمیں حقیقت کے نئے تصورے آشنا کرتی اور حقیقت کے نئے تجربے سے دو جار کرتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جے لسانی یا برقی ذریعے تے تشکیل دیا جا تا ہے۔ اپنی اصل میں ریٹس، پر چھا کیں بیابیانیہ ہے مگراس کا تاثر ایک مادی حقیقت کاسا بلکهاس سے شدیداور گهرا ہوتا ہے اور ہم اپنے اوقات کا بیش تر حصہ عکسی ولسانی اور تشکیلی حققوں کے تحت گزاررے ہیں تشکیلی حقیقت ،اصل حقیقت کی جگد لیتی جارہی ہے تشکیلی حقیقت نے نقش اول

ہاری مخیلہ کو'' بے دخل'' کرنے کی کوشش کی ہے اور یوں ہمیں انفعالیت کا شکار کیا ہے۔ مخیلہ حقیقت کو خود تشکیل کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے اور اس حقیقت کا تجربہ بالکل مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ مخیلہ کے متحرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی دنیا کوخود تشکیل دے رہا ہے، گر ہا ئیر ٹیلیٹی نے ہمیں دوسر سے ذرائع (برقی ولسانی) کی تشکیل کر دہ حقیقت کے رحم وکرم پرچھوڑ دیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اب ہم اپنی نہیں، دوسروں کی تشکیل دی گئی حقیقت کے رحم وکرم پرچھوڑ دیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اب ہم اپنی نہیں، دوسروں کی تشکیل دی گئی حقیقت کے متعلق ہمارا تشکیل دی گئی حقیقت سے متعلق ہمارا تجربہ کیسربدل گیا ہے۔

یہ تو تھا ہماری معاصر اور بدلتی ہوئی دنیا کا خا کہ۔۔راقم کواپنے بھز کے اظہار میں تامل نہیں کہوہ رواں تاریخ کے محض چندنمایاں پہلوہی پیش کرسکا ہے اور اس کا سبب ابتدامیں بتادیا گیا ہے۔

''تاریخی' ' حوالے نے دیکھیں تو دوطرح کا ادب کھاجا تار ہا (اور لکھاجارہا) ہے، یا دوطرح کے لکھنے والے ہوتے ہیں جو دنیا کوشن منعکس کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں جو دنیا کوشن منعکس کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں جو دنیا کوشن منعکس کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ان کے تاثر میں ہیں۔ جو کچھار دگر درونما ہور ہا ہے، اس سے حسی تاثر قبول کرتے اور اسے پیش کردیتے ہیں۔ ان کے تاثر میں بھی کوئی گہرائی نہیں ہوتی ۔ ایک واقعہ تمام انسانی حسیات کو جس طور متاثر کرتا ہے، ٹم یا نشاط سے ہم کنار کرتا ہے، ٹم یا نشاط سے ہم کنار کرتا ہے، بس اسی طور کھو دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بالعموم ادب کی مقبول ہمئیتیں ، متداول ، اسلوب، میڈیا اور مجلسی زندگی کے ذریعے عام ہونے والی لفظیات استعمال ہوتی ہیں۔ اسٹیر یوٹائپ کردار ہوتے اور سطی اور جذبات نگاری ہوتی ہے۔ تائن الیون کے بعد بیش تر اسی طرح کا ادب لکھا گیا ہے اور اس میں تار ڈکا'' قلعہ جنگی' سے لے کرا حفاظ الرحیٰن کی تطمیس تک شامل ہیں۔

ووسری قتم نے تخلیق کاردراصل دنیا کا کلی تصورر کھتے ہیں۔ وہ'' محرروں'' کی طرح دنیا کا محض حسی تجربہ نہیں کرتے بلکہ وہ حسی اور فکری سطوں پر بہ یک وقت متحرک ہوتے اور اس تحرک کواپنی متحیلہ کے آہنگ میں جذب کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کے واقعات اور رائج کلامیوں دونوں پر نگارہ رکھتے ہیں۔ واقعے کی حسیت وجسمانیت اور کلامیے کی فکریت ان کی گرفت میں ہوتی ہے۔ چنانچہوہ محض واقعہ نہیں لکھتے، فلئریت اور کلامیے کی فکریت ان کی گرفت میں ہوتی ہے۔ چنانچہوہ محض واقعہ نہیں لکھتے، فلئریت اور کلامی کی سلمان کھتے ہوں کی خلامی کھتے ہوں کی خلامی کی محل کے محل کے محل کرنے کی کارمیان کی محل کی محل کی محل کے محل کی محل کی محل کے محل کی محل کی محل کے محل کی محل کے محل کی محل کے محل کی مح

واقعے کی منطق کوبھی پچھاس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ زی منطق نہیں رہ جاتی ، واقعے کے ساتھ اس کا رشتہ گوشت اور ناخن کا ساہو جاتا ہے۔ چول کہ وہ واقعے کاحسی تجرب اور منطق کی بصیرت دونوں رکھتے ہیں ، اس لیے وہ محض ہو چکے واقعات اور ان سے بنسلک منطق کو پیش کرنے کے پابند اور مجوز نہیں ہوتے ۔ وہ خود واقعہ تخلیق کر کتے ہیں ۔ نئے اسالیب اور نئی علامتیں تخلیق کر کتے ہیں ۔ وہ موجود واقعات کو مستر داور رائج منطق کور دکر کتے ہیں ۔ الہٰ داوہ ایک ایسا کلی وژن رکھتے ہیں ۔ وہ موجود واقعات کو مستر داور رائج منطق کور دکر کتے ہیں ۔ الہٰ داوہ ایک ایسا کلی وژن رکھتے ہیں جو بہ یک وقت معلوم اور نامعلوم ، حس اور ماور اے حس دونوں کو محیط ہوتا ہے ۔ کلی وژن سے نمود پانے والا اوب بلتی دنیا کا 'دکی فہم' ہی نہیں دیا ، تبدیلی کی جہت کا وسیع انسانی تناظر میں محال کہ بھی چیش کرتا ہے ۔ اس طور پر ادب، مثالی طور پر ، کسی ایک مقدر گروہ کی حکمت عملیوں اور کلامیوں میں شریک ہونے کے بجائے انسانی مسرت وفلاح کا وسیع تصور دیتا ہے۔ دوسر لفظوں میں بیادب کسی مقدر ہ کے نظر نے یا مقاصد کا انسانی مسرت وفلاح کا وسیع تصور دیتا ہے۔ دوسر لفظوں میں بیانہ وقف پیش کرتا ہے۔ چوں کہ بہاں انسانی مسرت وفلاح کا وسیع تصور دیتا ہے۔ دوسر لفظوں میں بیانہ وقف پیش کرتا ہے۔ چوں کہ بہاں معنوں میں نہیں ، جن معنوں میں ترقی ہیں دنیا ہے متعلق ایک ایک اعتمار تھا کہ ادب میں طبقاتی شعور اور معنوں میں نہیں ، جن معنوں میں ترقی بیندوں نے تو ادب کو طبقاتی شعور اور معنوں میں نہیں ، جن معنوں میں ترقی بیندوں نے اسے لیا تھا۔ ترتی پیندوں نے تو ادب کو طبقاتی شعور اور معنوں میں ترقی جو خیال کیا تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ ادب میں طبقاتی شعور اور معنوں میں ترقی ویک کوشش واضح اور بین ہونی جا ہے۔

اب ادب کے'' نظریاتی ہتھیار'' ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادب میں بروئے کارلائے جانے والے متون manipulate کیا جاسکتا ہے تخلیقی اور تنقیدی دونوں طرح کے ادب میں!اور پچھاس طور کہاپنی آئیڈیالو جی اورنیت کو چھیایا جاسکتا ہے۔

تخلیق ادب میں maniputlation کی تازہ مثال ہندی فکش رائٹر کملیشور کا ناول'' کئے
پاکستان' ہے، جے ہندوپاک میں غیر معمولی مقبولیت ملی ہے اورا ہے موجودہ زمانے کا کلاسک کہا جارہا ہے۔
اس ناول میں نظریاتی ایجنڈے کو پچھاس طور چھپایا گیا ہے کہ اردو کے نام ورناقدین کی نگاہ بھی اس طرف نہیں
گئی (یامصلحاً آئکھیں چرائی گئی ہیں)۔ اس ناول میں پاکستان کونفرت کی علامت بنایا گیا ہے۔ اس علامت
کی تشکیل میں سب سے زیادہ کام ناول کے فن سے لیا گیا ہے۔ گویا مصنف نے اپنے ایجنڈے کوفن بناکر
پیش کیا ہے۔ اگر نقید کے فارش اسکول سے کام لیا جائے تو اس ناول میں تاریخی متون کو ہر سے اور تاریخی
شخصیات کوادیب کی عدالت میں طلب کرنے کے گئی تھی طریق کار کی بچاطور پر داد دی جانی چاہیے۔ گر جب
اس کے موضوع پر فور کرتے ہیں تو خوف ناک حقائق سامنے آتے ہیں۔ کملیشور نے بہ ظاہر تو پاکستان اور
ہندوستان میں موجود نفر سے کہاریخی اسباب کا''ناولاتی تجزیہ' کیا ہے گراصل بیہ ہے کہ انھوں نے اس
ففر سکا ایک ہی سبب قرار دیا ہے، یعنی پاکستان! جو ہندوستان ... اور بعداذاں دنیا کی تاریخ میں ہراس کیح
نفر سکا ایک ہی سبب قرار دیا ہے، یعنی پاکستان! جو ہندوستان ... اور بعداذاں دنیا کی تاریخ میں ہراس کیح
نفر سوال میں رکھا گیا ہے۔ جوں کہ ناول میں تاریخی بیا نیوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں
کے جواز کو معرض سوال میں رکھا گیا ہے۔ جوں کہ ناول میں تاریخی بیانیوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں

نقش اول

ہوتی،اس لیے تاریخ کواپی مرضی سے بیان کرنے اورا پنے ایجنڈے کے مطابق نتائج اخذ کرنے کی آزادی ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا کہ ہرmanipulator کا وتیرہ ہوتا ہے۔

تقیدی اوب میں manipulation کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نقاد متن کے اپنے ، داخلی تناظر کو پس پشت ڈال دیتا اور ایک اپنا، خارجی تناظر قائم کر کے متن کا مطالعہ کرتا ہے۔ اقبالیاتی تقید میں اس کی متعدد مثالیں ہیں اور ایک تازہ مثال منٹو پر کھی جانے والی موجودہ اردو تقید ہے۔ ایک طرف منٹو کو ہندوستانی ثابت کیا جارہ ہے اوردوسری طرف اسے پاکستانی قرار دینے کی مہم جاری ہے۔ مشرف عالم ذوقی کو شکایت ہے کہ منٹو ہندوستانی تھا، اسے بلاوجہ پاکستانی افسانہ نگار کہا جارہ ہے، مگر فتح محمد ملک کا نقط نظر ہے کہ منٹو ہر لحاظ سے پاکستانی ہے ، میں تو دو متضاد باتوں کا علم بردار ثابت کرنا متن کی منٹو ہر لحاظ سے پاکستانی اور کیا ہے؟

میری رائے میں بدلتی ہوئی و نیامیں تقیدی و مدداری سب سے زیادہ ہے، جو گلیقی، تقیدی اور دیگر حوالوں سے کی جانے والی manipulation کی جملہ صورتوں کو بے نقاب اوران کا محاسبہ کر سکتی ہے، مگر وہ تقید نہیں جو کسی متن کے فئی محاس وعیوب یا متن کی تشریح تک محد ددر ہتی ہے بلکہ وہ تنقید جو ہمہ جہت علم رکھتی ہے ، محض علوم اور نظریات کا نہیں، بلکہ تج ہے اور مطالع کے تمام حربوں کا بھی! اور ضرورت پڑنے پر تجویے کا نیا طریق بھی وضع کر سکتی ہے اور اس سارے عمل میں خود کو غیر جانب دار رکھتی ہے۔ ۔ ♦ ♦

ماهنامه سبق اردو (بهدوبی) مدیر: دانش الهٔ آبادی جامع مسجر، گویال گنج ۲۲۱۳۰ (بهدوبی)

# جدید تنقید: منصب اور طریق کار کی جشجو

### نديم احمد

تنقیدی کلام کی حدیں حتمی طور پر تعین نہیں ہیں۔ تنقید کے منصب، مقصد، وظیفے ،نوعیت اور عمل داری کے تعلق سے مغرب میں ارسطو سے رچر ڈس اور ایلیٹ تک اور مشرق میں (اردو کی حد تک) حالی سے محمد حسن عسکری اور مثمس الرحمٰن فاروقی تک بے شار خیالات بھرے پڑے ہیں۔ان خیالات میں بازگشت کے ساتھ ساتھ تو سیع اور روقبول کا عضر بھی ہے اور مغرب ومشرق کے انداز نقذ سے تقلید اور اثر پذیری کے خود کار اور شعوری عمل کی کیفیت بھی۔ اور شعوری عمل کی کیفیت بھی۔

تقید بطورصنف ادب اردومیں مختصرافسانے کی کم وہیش ہم عمر ہے۔ حالی نے پہلی بار تقید کو بطور صنف ادب ہمارے یہاں متعارف کرایا۔ حالی اوران کے ہم عصر ناقدین کے بعد ہمارے یہاں تقید نگاروں کی ایک طویل فہرست ہے۔ لیکن احتشام حسین ، مجمد حسن عسکری ، کلیم الدین احمد ، آل احمد سروراور شمس الرحمٰن فاروقی وہ ناقدین ہیں جنھوں نے بہت حد تک تقید کے بارے میں جوسوالات اٹھائے ، وہ زیادہ ترتخلیق اور تقید کے باہمی رشتے ، ان کے درمیان وجودی تناو اور خود نقاد اور تقید کے منصب اور عمل داری سے متعلق تھے۔ عسکری صاحب نے ادب میں تنقید کی ضرورت اوراس کی حیثیت کے بارے میں جوسوالات قائم کیے ، ان کے ایک کیا جاسکتا ہے :

(۱) کیا تقیدادب گوانسانی وراثت کا ایک حصہ بھتی ہے؟ (۲) کسی زبان کے نقاد کے لیے اس زبان کے اور پارے پیدا زبان کے اور پارے پیدا کرنے کی خواہش کو تقید غذا فراہم کرتی ہے؟ (۴) کیا نقاد سے مراد ایک ایساڈ کٹیٹر ہوسکتا ہے جس کی بات کرنے کی خواہش کو تقید غذا فراہم کرتی ہے؟ (۴) کیا نقاد سے مراد ایک ایساڈ کٹیٹر ہوسکتا ہے جس کی بات قابل فدر بھی جاسکے جس طرح ایک زمانے میں اگریزی میں ٹی ۔ ایس ۔ ایلیٹ کو تقید کی ڈ کٹیٹر شپ حاصل تھی؟ (۵) کیا روایت اور اختراع کو متعلق رکھنے کے لیے، نئے کو پرانے کی یاد تازہ کرانے کے لیے اور نئے رجیان نے کے درمیان مصلح کا ممل انجام دینے کے لیے بھی تقید کی مدد کی جاسکتی ہے؟ (۲) کیا تقیدا دب میں دبیا تاریخ کی الگ الگ مجد بنانے سے ہمیں روک سکتی ہے؟ (۷) بڑا ادب پیدا کرنے کے لیے تنقید کس دفیق اول کی خواہد کی درخیات کے لیے تنقید کس

طرح راہ ہموارکرتی ہےاورکرتی بھی ہے یانہیں؟ (۸) اپنے زمانہ کی ادبی فضائے متعلق تنقید ہمیں کیااطلاع فراہم کرتی ہے؟ (۹) تنقید ہے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے یا تجربہ؟ (۱۰) انسانی تہذیب کے نمائندوں کی حیثیت سے نقاد کیا فرائض انجام دیتا ہے؟

محد حسن عسری کی طرح مثمن الرحمٰن فاروقی نے بھی اردو تنقید کوٹھوں بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے ان سوالات کواز سرنو کھنگالا جو گذشتہ چالیس بچاس برس میں ہمارے یہاں کئی بارا تھے یاا ٹھائے جا چکے تھے۔ان سوالات کوان ہی کی زبانی یول بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) کیا تقید کا مرتبہ تخلیق سے بلند تر ہے؟ (۲) اگر ایبا ہے تو کیا یہ برتری وجودی (۲) اگر ایبا ہے تو کیا یہ برتری وجودی (Ontological) اعتبار سے؟ یعنی کیا تنقیداس لیے برتر ہے کہ میں تقید سے جو تخلیق سے پہلے وجود میں آتی ہے، یااس لیے برتر ہے کہ میں تقید سے جو تخلیق سے پہلے وجود میں آتی ہے، یااس لیے برتر ہے کہ میں تقید سے جو تخلیق سے حاصل ہوتا ہے؟ (۳) البذا کیا تخلیق فن کارکو نقاد کا محکوم کہ سکتے ہیں؟ (۴) اگر ایسا ہے تو کیا ان وونوں میں کوئی بنیا دی فرق نہیں؟ (۱) اگر ایسا ہے تو کیا کی تنقید بھی تخلیق کا گر ارس ہے؟ (۵) اگر ایسا ہے تو کیا ان وونوں میں کوئی بنیا دی فرق نہیں؟ (۱) اگر ایسا ہے تو کیا کی تنقید کی تحریر کے معیاروں سے جانچ سکتے ہیں؟ (۷) اوبی معاشر سے میں نقاد کیا کام انجام دیتا ہے؟ میر انجام دیتا ہے؟ (۸) اوبی تقاد کیا لیا ہے؟ میر اور غالب کے زمانے میں نقاد کہاں تھے، اس زمانے میں نیتو اور ادبی معاشے میں کوئی نقاد سرگرم تھا اور نہ تخلیق اور ادبی تقید''، مشمولة بعیر کی شرح ، اکا دی کاروں کے درمیان کوئی نقاد تھا؟ (شمس الرحمٰن فاروق: ''ادبی تخلیق اور ادبی تقید''، مشمولة بعیر کی شرح ، اکا دی بازیافت ، کرا چی ۲۰۰۴ء شخص بی کوئی نقاد تھے؛ (۲)

مجر حسن عسکری اور فاروقی صاحب نے تقیدی عمل داری اور اس کے منصب کے بارے میں جو باتیں کیس، ان کی بازگشت اردو تقید میں آج بھی سی جاسکتی ہے۔عسکری صاحب نے جزیرے کے اختیامیہ میں فکشن کی تنقید پر گفتگو کرتے ہوئے تنقید کے متعلق جو پیش گوئی کی تھی، اس کی جھلک آج بھی تخلیق کاروں پر نقاد کی بالادی کی شکل میں دیکھی جاسکتی ہے۔

''ہم ابھی تک اردو میں کوئی فنوی تقیدی تحریک پیدائییں کرسکے ہیں۔اردوادب جہاں تک پہنچ کے ایک پراز چکا ہے، اسے جموعی حیثیت سے آ گے بڑھانے کے لیے فلیق جو ہر کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ ایک پراز معلومات اور جاندار تقید کی ۔اس تقیدی تحریک کو تاز ہرین معاشی، سیاسی، اخلاقی، نفسیاتی، عرانی اور فلسفیانہ نظریوں سے سلح تو ہونا ہی ہوگا لیکن سے زیادہ اس کے لیے مخرب اور مشرق کے ادبی اور تقیدی تاریخ سے پوری آگا ہی لازمی ہوگی اور ہراد بی کیفیت اور انداز کا منبع اور مخرج بتانا ہوگا۔'' (محد حسن عسکری، اختیا میہ، ''جز برے'' مشمول عسکری نامہ، سنگ میل پہلی کیشنز، لا ہور، ۱۹۹۸، صفحہ: ۱۲۱)

اس اقتباس میں تقید کی ضرورت کے متعلق جواشارے ہیں اوران سے جوسوالات جنم لیتے ہیں، اخییں آج بھی شدت کے ساتھ محسوں کیا جارہا ہے۔ تقید کے منصب اور وظیفے کی نوعیت سے متعلق بیسولات آج شے عہد کے تفاضوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، جنمیں ہم آگے سجھنے کی کوشش کریں گے۔

جیسا کہاب تک کہا جاتار ہاہے کہ تقید بطور صنف ادب اردو میں مغرب سے آئی۔ چنانچہ تقید کے منصب اور مرتبے کے بارے میں وہ مزعومات بھی جنھیں ہم نے تقلیداور اثریذ ری کے شعوری عمل کے ذر ایدایے تقیدی شعور کا حصہ بنایاہے؛ ہمیں مغرب ہے ہی حاصل ہوئے۔ ۱۹۲۰ کے آس پاس اردومیں New Criticism کے نظریہ سازوں نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ فن کا سیاق ہی ایک اپنی كائنات ہوتا ہے جس كى فہم كے ليے كى بھى سوائحى، تارىخى يا اخلاقى حوالے كى مدد كے معنى اس متن كے خود یا فتہ معنی کو چھٹانے کے میں بعض لوگوں کو خیال ہے کہ اس طرز تنقید نے معنی کومتن تک محدود کر کے تنقید کے کام کوسیاق وسباق کے حوالوں کے بغیرمتن کے دائر ہے میں رہ کراس کے تجزیے اور تشریح تک محدود کردیا ہے۔ آج بعض حلقوں میں دریدا کی ردشکیل اوPost-modernism بیں متن کی Post-modernism Reflexivity پراصرار کیا جار ہا ہے اور یہ مجھانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ معنی کی تلاش متن کے الفاظ میں نہیں بلکان کے رشتوں متن کے وقفوں اوراس کے سیاق وسباق میں کی جانی جا ہے تھیوری کی رہنمائی میں ساختیات اور پس ساختیاتی قضایا نے بقول شافع قدوائی:اس عام فہم تصور پر کاری ضرب لگائی کہادب کسی تجربے کے اظہار کا نام ہے۔ حقیقت فی نفسہ اضافی ہے، ادب اس کی دریافت بلکہ اس کوخلق کرتا ہے۔ اس طرح ہرمتن میں Self Reflexivity یا کی جاتی ہے، یعنی متن کا حوالہ متن ہی ہوتا ہے۔ سریندر يركاش نے "جوكا"، " جوكا" ، " جولاكى واليى " جيا افسانے لكھ كريكے سے موجودمتن پراپنامتن تياركيا ہے۔ گويا بدلتے ہوئے عالمی اورملکی او بی تناظر میں اردوادب میں بھی تقید نگار تخلیقیت کی تشکیل اور تعمیر میں مستغرق ہیں تھیوری کی رہنمائی میں تقید کے مختلف دبستان وجود میں آگئے ہیں جن میں نوآبادیاتی تقید، نو مارکسیت، تانیثی تقید، نئی تاریخیت اور قاری اساس تقید کے طریقه کار، حدود،اس کے اطلاق اوران کے فکری میاحث کی افادیت کے تعلق ہے عمل اور روعمل کا ایک لامتنا ہی سلسلہ برصغیر کے مقتدرا د بی جرائد میں جاری ہے کیکن کسی بھی نظری ڈسکورس اور نئے تنقیدی محاور ہے کا چلن قائم ہونا آ سان عمل نہیں۔

پھر ہے بھی کہ تھےوری کے ارتفا میں کلیدی شخصیات رولاں بارت ، ژاک لاکاں ، لوئی التو ہے ، ژاک در بدا ، میٹل فو کو کے زیراثر ہمارے بہاں جو تھےوری کی بحث ہوئی اور تھےوری کے بارے تھےوری سازی کا جو عمل لاتشکیل یعنی Deconstructio کی شکل میں سامنے آیا۔ شروع شروع میں جن لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی ، اب ان میں فریب ، شکستگی کا تاثر پھیلتا جار ہا ہے۔ مغرب میں تھےوری کو مطعون کرنے کا معاملہ اس کی حمایت کی تھی ، جب اس نے ادارہ نماصورت اختیار کرلی تھی اور بیسلسلہ آج تک جاری معاملہ اس کی حمایت نے بھی جو اس کے اور کی تھی اور بیسلسلہ آج تک جاری ہے ۔ کیب نے جیمس جو اس کے لیے تک ایک تیں ، وہ تھےوری پر اصرار کرنے والوں کے لیے سخت تکلیف دہ ہیں۔ وہ کہتا ہے تھےوری اب مفلوج کر بینتھی بن گئی ہے۔ اور اس وقت اس کا بھونپو بجانے والے تقریباً استے ہی نجی اور احمق ہیں جتنے وہ لوگ تھے جھوں نے مجھے کیسرج سے نکالا دیا تھا۔

مگراپیٰ تھیوری پراصرار کرنے والوں کے لیے نئ اور پرانی صورت حال کو قبول کرنا ایک دشوار 68

عمل ہوتا ہے۔ کچھے بہی صورت فی زماندار دومیس نظر آرہی ہے۔ اردو کے سربرآوردہ نقادایسے کہ جنھیں نظریہ ساز کی حیثیت حاصل ہے، اپنی اپنی دستار بچانے کے چکر میں ہیں۔ ہر کوئی اپنے تنقیدی دبستان اور تھیوری کا نقیب بن کر''باادب، باملاحظ'' پکارر ہاہے۔ ان حالات میں تنقید کے منصب اور مقصد کا مسّلہ متنازع فیہ رہنا کچھ عجب نہیں اور فی زمانہ یہ مسئلہ متنازع فیہ ہی ہے۔

اب تک کی بحث سے بہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ تنقید کے منصب اور مقصد کا تعین بڑے حوصلے کا کام ہے لیکن اس سے بڑے حوصلے کا کام ہم جیسے طالب علموں کا ان نظریوں کو تسلیم کرنا ہے گر ایمان کی پوچھیے تو تنقید کے منصب اور مقصد کے تعلق سے اس قول پر ایمان لانے کو جی چاہتا ہے جس سے مغرب میں ایلیٹ اور مشرق میں شمس الرحمٰن فارو تی مشتر کہ طور پر متفق ہیں: '' تنقید کا اولین اصول یہی ہے کہ وہ معروضی ہواور معروض کی ماہیت کا مطالعہ اور تجزیراس کا مقصد ہے ''

مذکورہ اقتباس سے بیڈ تیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ تقید کا کام معروضی انداز میں تشریح اور تجزیہ کے توسط ہے متن کے مرجے کا تعین کرنا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کیا تشریح کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ میر کے اس مصرعے ہے صدموسم گل ہم تہہ بال ہی گزرے کے متعلق یہ لکھ دیا جائے کہ سیکڑوں موسم گل متعلم نے اپنے بال و پر میں سرکونہوڑ کر گزار دیے یا پھر اس مصرعے کی تشریح یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ متعلم کی ساری زندگی رسوائے پر وہال رہی مسلسل پرواز میں اس کی زندگی بسر ہوئی ، آرام سے جا سکتی ہے کہ متعلم کی ساری زندگی بسر ہوئی ، آرام سے کہیں بیٹھنے کا موقع ہی میسر نہیں آیا یا پھر خلیل الرحمٰن اعظمی کے لفظوں میں :

نه ہوا یہ کہ نه دام کبھی سو رہتے زندگی اپنی تو رسوائے بال وپر رہی غالب کا پیشعر ہمارے پہال ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے: ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے

اس متن کی تشرح میں صرف بیا کو دینا کہ مینکلم معثوق کی زبانی مدعا کے پوچھے جانے کا منتظر ہے،
کافی نہیں بلکہ اس متن کے لیے فاروقی کی تشریح درکار ہے۔ یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ مسلسل ہے اعتنائی سے
عنگ آ کر مینکلم قطعی لہجے میں یہ کہدر ہا ہے کہ کاش ایک بار مجھ سے میرا مدعا پوچھ لیا جائے تا کہ میں کھری کھوٹی
ساکراس ہمیشہ کے لیے راہ در ہم قطع کرلوں۔ جیسا کہ ظفرا قبال کا یہ بالکل نیا تجربہ ہے:

آگر وہ میری بات نے اور جواب دے گر یول نہیں تو پھر یہ شاسائی ختم ہو دراصل تقید میں جس قتم کی تشریح درکار ہوتی ہے، وہ مکتبی تشریح سے کم ہی علاقہ رکھتی ہے۔ مکتبی تقیدی تشریح میر کے اس مشہور شعر:

لے سانس بھی آ ہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا کی تشریح ان لفظوں میں بھی نہیں کر سکتی:

صاحب نظر جب کا ننات کو و کھتا ہے تو اس کی رنگار نگی اور پیج در پیج نزاکت کو و کھے کر جیرت میں آجاتا ہے، ہر چیز انتظام سے چل رہی ہے، کہیں کوئی انتشار نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی نازک اور پیچیدہ کا رخانہ ہے۔ صاحب نظر کو محسوں ہوتا ہے کہ اگر زور کی سانس بھی کی تو بیسب درہم برہم ہوجائے گایا شاید بیسب پچھے ایک خواب ہے جو ذرا سے اشارے پر برہم اور منتشر ہوسکتا ہے۔ (شمس الرحمٰن فاروقی: "شعر شورا نگیز"، جلداول صفح ۲۵۱)

پیۃ چلا کہ تقید میں جس قسم کی تشریح کا مطالبہ کرتی ہے، وہ محض متن میں استعال کیے گئے الفاظ کے معنی بیان کردینے کا نام نہیں بلکہ الفاظ کی کا ئنات کو کشادہ کرنے اور متن کے معنیاتی دائرے کو ایک Hierachy کی صورت میں چھیلانے کا نام ہے۔

تشریح کے بعد تقید کوجس کی حاجت پیش آتی ہے ، وہ تجزیہ ہے۔ اس عمل کے دوران متن کی مجموعی صورت حال پر تبھرہ اس میں موجود جدلیاتی لفظیات ، ترکیبی اجزا و مشتملات اور شعریات کے علمیاتی (Episte mological) تصورات پر گفتگو کرتے ہوئے اقداری با تیس کی جاتی ہیں۔ ولیم ایمیسن اور آئی۔ اے۔ رچر ڈس نے بھی تجزیہ کے دوران ان ہی بنیادوں کو اہمیت دی ہے۔ لیکن ان کے یہال متن میں مضمر ابہامات اور اس کی تشکیل میں کام آنے والے پیچیدہ رابطوں کے مفصل اور دقیق تجزیے پر زیادہ زور

تجویہ کے دوران نقاد معنی اور ساخت کی اس وحدت کو بھی اپنا مسئلہ بنا تا ہے جو نامیاتی ہوتی ہے اورا گر نقادان باتوں سے توجہ ہٹا لے تو ترجمانی کی بدعت کا شکار بھی ہوسکتا ہے۔اس عمل کے دوران نقاد کا حلیماس وقت بگڑتا ہے جب اس کا سامنا جرجانی اور دریدا یا پھر باختن کے کثیر الصوت متن سے ہوتا ہے۔ میر کا شعر ہے:

> زنداں میں شورش نہ گئی اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا

اس متن کا تجزیہ کرتے وقت اور چیزوں کے علاوہ اس امکان پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے کہ ''زندال میں بھی'' ہے معلوم ہوتا ہے کہ شورش جنوں کے علاج کی اور بھی تدبیریں ہو پچکی ہیں اور نا کا م رہی میں (فاروقی )اور پھراس کے خلیقی مشتمل ت اور صوتی امکانات کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

''شورش کے ساتھ آشفۃ سری کتنا مناسب ہے اورخود شورش اور جنوں میں رعایت معنوی ہے۔ لفظ' سنگ' 'جس آ ہنگ ہے مصرعے میں استعمال ہوا ہے وہ خودا شارہ کرتا ہے کہ سرکودھا کے کے لیے پقر سے ککرانا ہے '' (مشس الرحمٰن فارو تی:' شعرشورا گکیز'' ،جلداول ہضفے۔۲۴۹)

تجزیے کے دوران نقاد اور متن میں ایک مہا بھارت ی چھڑی رہتی ہے۔ نقاد، متن کو تجزیے کی روشی میں بے باس کرنا چاہتا ہے مگر متن اپنی پر اسراریت کی بنا پر چھوئی موئی ثابت ہونے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر پڑا نقاد متن کو قابو میں کر کے اسے تجزیے کی آئینے کے رو پر ولا کر معنی آفرینی کے مل کو جنبش دے دیتا ہے اور اس طرح عکس در عکس ایک لا متنا ہی سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ تجزیے اور تفنیم کے اصول، شعری فقرے، محرکات ، الفاظ کی کائنات، اس کا تخلیق استعال ، قواعد وعلم عروض سے آگاہی اور الفاظ کے صوتی محرکات ، الفاظ کی کائنات، اس کا تخلیق استعال ، قواعد وعلم عروض سے آگاہی اور الفاظ کے صوتی جاسکتا ہے ، مگر منزل تک پہنچنا ممکن نہیں۔

اور پھرسب ہے آخر میں تنقید کا وہ مقصد سامنے آتا ہے جس کے لیے ساری بزم آرائیاں کی جاتی ہیں لیعن تعین مراتب تنقید کا بیووہ مرحلہ ہے جس کے بے راہ روی کو پچھاس طرح مطعون کیا گیا ہے کہ ملاح بھی پانی ما نگئے لگے۔ وراصل تنقید کا بیووہ اہم موڑ ہے جہاں پہنچ کرا کڑ ناقد بن تعصب کا شکار ہوگرا ہے مطالعہ کی اور پجنٹی کوخودا ہے ہاتھوں ہے ہس نہس کردیتے ہیں۔ محرحسین آزاد کا غالب کے مقابلے میں ذوق کو بڑھا وادینا، نیاز کا جوش کے مقابلے میں علی اختر جیسے لوگوں کو ابھار نا کلیم الدین احمد کا عظیم الدین احمد کو بڑا شاعر کہنا، اختشام سین کا نظیر کوظیم شاعر تسلیم کرنا، اس بے راہ روی کا نتیجہ ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہن کا اور فن بنا کر کہنا، اختشام سین کا نظیر کوظیم شاعر تسلیم کرنا، اس بے راہ روی کا نتیجہ ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہن کا اور فن بیارے کے تعین مراجب میں اکثر فقاد 'ولو بی' کے شکار ہو کرخودا پی تنقید کا نقصان کرتے ہیں کیوں کہن کی پچھ بیادی قدر بی ہیں جوفن کو زندگی بخش ہیں۔ مثلاً اگر سردار جعفری نے فیض کی نظم '' دنیائی'' کو پاکستانی حکومت بیادی قدر بی ہیں جوفن کو زندگی بخش ہیں۔ مثلاً اگر سردار جعفری نے فیض کی نظم '' تنہائی'' اد بی اعتبار سے کم تر ہوگئی۔ میں نے کہا ہے کہ متن میں خود زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردار کا قول آج کم لوگوں کو یاد ہے لیکن میں خود زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردار کا قول آج کم لوگوں کو یاد ہے لیکن در تنہائی'' کے دو تین مصر عے تو فیض کو دلچیں ہے بیٹ ہوجہ ہے کہ سردار کا قول آج کم لوگوں کو یاد ہے لیکن کو دو تنے موجہ ہے کہ سردار کا قول آج کم لوگوں کو یاد ہے لیکن کی دو تین مصر عے تو فیض کو دلچیں ہے بی وجہ ہے کہ سردار کا قول آج کم لوگوں کو یاد ہے لیکن کی میں خور کی کروئین مصر عے تو فیض کو دلچیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردار کا قول آج کم لوگوں کو یاد ہوئی کی دور کی کے دوئین مصر عور فیض کو دی ہوئی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سردار کی کو دور کی کو دور کی کی دوئین مصر عور فیض کو دور کی دور کی دوئین کی دوئین مصر عور فیض کو دور کی کر دوئین کی دوئین کی دور کی دی دوئین کی دوئین کو دور کی کو دور کی دور کی دوئین کی دور کی دور کی دوئین کی دور کی دور کی کو دی کو دور کی دور



تفید کرتے ہوئے کسی فن پارے کو بحال یار دکرتے ہیں تو ان کی دلچیدیاں اور شاعری یا افسانے کی نوعیت کے بارے میں ان کے خیالات وارث علوی یا نارنگ صاحب سے مختلف ہوتے ہیں۔ فاروتی صاحب جس طرح کی تفیید کے موید ہیں، اس میں انکار کی وہ صورت نہیں ہوتی جو ہمیں وارث علوی صاحب کے یہاں ملتی ہے اور جوان کی تفید کے فولی بھی ہے اور خامی بھی۔ دراصل وارث علوی صاحب کی تنفید سرکاٹ کردستار ہندی کا عمل سے کیوہ میں ہے کہ وہ سرکے انتخاب میں ہمیشہ مختاط رہتے ہیں۔

بچالتی ہے۔ چنانچے ہمارے نقادوں نے جہاں عدم توازن کا شکار ہوکر غلط فیصلے کیے ہیں، وہیں ہمارے بعض بچالتی ہے۔ چنانچے ہمارے نقادوں نے جہاں عدم توازن کا شکار ہوکر غلط فیصلے کیے ہیں، وہیں ہمارے بعض بڑے نقادوں نے تعین مراتب کے سلسلے میں توازن سے بھی کام لیا ہے۔ مثلاً محمد حسن عسکری کا غالب کے مقابلے میرکوئر چیج دینا اور مش الرحمٰن فاروقی کواردو تنقید کا ایک اہم موڑ کہنا، شیم حقی کا '' آگ کا دریا'' کو عالمی ادب کا شاہ کارکہنا، وارث علوی کا مش الرحمٰن فاروقی کے برعکس مجاز کو بردا شاعر تسلیم کرنا وغیرہ کو مثال کے طور مریش کیا جاسکتا ہے۔

وراصل تعین قدر کے معاملے میں کوئی بھی نقاد کھمل غیر جانب دار نہیں ہوسکتا کیوں کہ جانب داری انسانی جبلت کا ایک حصہ ہے۔ پھر بھی بڑے نقادوں نے بہت حد تک ذاتی پینداور ناپیند کو بالائے طاق رکھ کر تعین مراتب کے سلسلے میں فیصلے سنائے ہیں۔ ویسے بیام بھی متنازعہ فیہ ہے کہ آیا کی فن پارے کے مرتبہ کا تعین نقاد کرتے ہیں یا قاری؟ اگر نقاد کو ترقی یافتہ قاری کی ایک شکل تسلیم کرلیا جائے پھر بھی بقول آل احمد سرور دنقاد مفتی نہیں ہوتا ہو کہ ہے۔ نقاد مفتی نہیں ہوتا تو کسی کے مرتبے کا فیصلہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟

معروف افسانه نگار فیداض رفعت کی دوتازه ترین کتابیں نفترآ گہی (عصری ادب کے حوالے سے) زندگی ہے تو کہانی بھی ہوگی (علی گڑھی یادیں)

پبلشر:معیار پبلی کیشنز، کے۔۲ ۲۰۰۰ تاج انگلیو، گیتا کالونی، دہلی۔۱۱۰۰۳

ثبات 72 نقش اول

# سمس الرحمٰن فاروقي

یے شک تٹس الرحمٰن فارو قی کووہ بلندمقام حاصل نہیں ، جو مثلاً میراورغالب جیسے تخلیقی فن کاروں کومیسر ہے کیکن کیاان فن کاروں کی عظمت کی تعبیر و تفہیم کے باب میں فاروقی صاحب کا حصہ فراموش کیا جاسکتاہے؟ ادبی اقدار کی نئ تفسیر و تنظیم سے فاروقی صاحب کا گہرا جذباتی لگاؤر ہاہے جس ہے ہمارے یہاں کے قدیم وجدید بھی نقادمحروم ہیں۔ انھوں نے ایسے تقیدی پیانے وضع کیے جو نے تجربات کے باتھوں قدیم پیانوں کی شکست کے بعد تعین قدر کے کام آئے۔ ابلاغ، ترسیل، علامت ، استعاره ، ابهام، نئی لسانی تشکیلات اور داخلی و خارجی ہئیت کے مسائل پر انھوں نے نہایت عالمانہ تنقیدیں کھیں اور یون تنقید کے ایک نے دبستان کی تشکیل کردی۔ انھوں نے مکتبی یا تجویزی تقیدی ساد ه لوحی، مفاهمت پیندی،اد بی شوونزم،صوبائیت،اوسط جبینی، پیش یا ا فتادگی ، اد بی فراڈ ، سنابری اور بوگس بن کو بے دخل کر کے اس کی جگہہ تج ہاتی طبع زاد اور تازہ دم تقید کو اردو ہے متعارف کرایاجس میں مطلقیت کی آن بان بھی تھی اور وہ خوداعمّادی بھی جس کے بل بوتے یر اکثر روایتی حصار کومسار کر کے ہی تخلیق امکانات کی نئی جولان گاہوں کی نشان دہی ممکن ہوتی ہے۔ا گر مختصر الفاظ میں یوں کہاجائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ فاروقی کے دور میں ہی اردو تنقید بلوغت سے ہم کنار ہوئی ورنہاس ہے پہلے تو محض'' چو ما جا ٹا'' کو ہی فن یارے سے وصل کی معراج سمجھ لیا

تخلیق کے برعکس تقید کی عمر مختصر ہوتی ہے، کیوں کہ تقید ایک مفکرانہ عمل ہے اور بیمل بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ تئ جہات اورئی پہنا ئیوں کا انکشاف کرتارہتا ہے۔لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اعلیٰ تقیدی کارناموں کی چمک ہمیشہ قائم رہتی ہے۔اس کحاظ سے دیکھیں تو فاروقی کی تحریروں کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ حرکی اور جدلیاتی ہیں۔ وہ ان فرسودہ اور از کاررفۃ تحریروں کی طرح نہیں جن کی جدلیاتی ہیں۔ وہ ان فرسودہ اور از کاررفۃ تحریروں کی طرح نہیں جن کی جگہ اب اوبی میوزیم میں مخصوص کردی گئی ہے۔فاروتی نے جوسوالات آج سے بچاس برس پہلے قائم کیے تھے،ان کی گونچ آج بھی شہرادب کے سقف و ہام میں سی جاسکتی ہے ۔لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بار پھر غور کیا جائے اور نے تناظر کی روشیٰ میں ان پر کھل کر بحث ہو۔ یہ بار پھر غور کیا جائے اور نے تناظر کی روشیٰ میں ان پر کھل کر بحث ہو۔ یہ ضرورت اس وقت شدید ہوجاتی ہے جب ادب کی تقییم قبیر کے لیے برور ڈالا جارہا بعض حلقوں کی طرف سے ایک بار پھر غیراد بی معیار پر زور ڈالا جارہا

'نظر ٹانی' کے عنوان کے تحت ہم شمس الرحمٰن فاروقی کے تمام اہم مضامین کو دوبارہ قارئین کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاک' ادب کی بحالی' کا خواب شرمندہ تعبیر ہوسکے۔ بید کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بس ایک بار پھر اپنا بھولا ہواسبق یاد کر لینا کافی ہوگا، تاکہ ادنی تخلیقات کو گلچرل مطالعات اور تاریخی جبریت کا میدان کا رزار بننے سے تحفوظ رکھا جا سکے۔

-0-1

# اواخرصدي مين تنقيد برغور وخوض

#### شمس الرحمن فاروقي

عسکری صاحب نے کہ شتہ برسوں میں صحت، فرصت، سکون قلب، بہت کچھ کھویا ہے۔ مطالع کی بات کریں تو میں نے میں نے گذشتہ برسوں میں صحت، فرصت، سکون قلب، بہت کچھ کھویا ہے۔ مطالع کی بات کریں تو میں نے اس مدت میں بہت بن کہ کہ بین اور مضمون پڑھے ہیں، اور بعض پڑھی ہوئی تحریروں کو دوبارہ، سہ بارہ بھی پڑھا ہے، وہاں پہلے کی پڑھی ہوئی تحریرہ بین گیا ہوں۔ ایک زمانے میں انگریزی شاعری، اور شیک پیئر کے ڈرام بھی میری دلچیوں کا خاص موضوع تھے۔ اب حافظ کم زور ہوجانے کے باعث انگریزی شاعری اور شیک پیئر کی ڈراما اور محتصر نہیں موضوع تھے۔ اب حافظ کم زور ہوجانے کے باعث انگریزی شاعری اور شیک پیئر کی ڈراما اور انگشن پڑھنا کو ویسے، شیک پیئرکو میں بڑھتا اب بھی ہوں، اور پہلے ہی جینے ذوق وقویت ہے)۔ مغر کی ڈراما اور فاشن پڑھنا کو سے شیک پڑھا اب ہو اور ان کی اجمیت اب میر نے زدیک بہت کم ہوگئ ہے۔ لیکن مغر کی ڈراما اور فاشن پڑھنا کہ سے بچھ شروع ہی ہے۔ بہت شیف رہا ہے، اس کی طرف میر ارجی ان اور بھی بڑھا ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ نظری تقید کو اب بھی میں اپنا خاص میدان شخصا ہوں۔ مشرقی شعریات، اردوکی کا سیکی شاعری اور سبک ہندی کی فاری شاعری ہے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت، اوراسی اعتبار سے ان کا مطالعہ بھی اب بیش از بیش

ادب کے بارے میں غور وفکر کی بات کریں تو اپنی روایت کو سمجھنا، اس کی بازیافت اور اس کا دوبارہ بیان، اب میرے لیے سب سے اہم وظیفہ فکر عمل ہیں۔ میراخیال ہے جدیدادب اور اس کی نظری اور عمل تقید کی بحثوں کو میری ضرورت اب کچھ بہت نہیں ہے۔ مغرب کا تخلیقی ادب میس نے بہت سارا پڑھا ہے، لیکن اب اس کی بھی مزید فہم کے لیے میں نے مجمد حسن عسکری کی طرح اپنی روایت اور وراثت کی امداد ضروری جانتا ہوں۔

ادب کے بارے میں میرے نقط نظر میں کوئی خاص تبدیلی ، کچھ باتوں میں تاکید کی اور کچھ میں تاکید کی اور کچھ میں تاکید کی زیادتی کے علاوہ نہیں آئی۔ ایک بارایڈورڈ سعید (Edward Said) سے میں نے پوچھا کہ آج الثبات مح نقش اول

تم اپنی مشہور زمانہ کتابOrientalism کے بارے میں کیاسو چتے ہو؟ اگریہ کتاب تم آج لکھتے تو وہ کیسی ہوتی ؟ سعید نے جواب دیا کہ آج وہ کتاب میں شاید لکھ ہی نہ سکتا، اگر چہ اس میں بیان کردہ خیالات پر میں اب بھی قائم ہوں۔

میراخیال ہے کہ ہرسو چنے والے محص کواس قتم کا تجربہ زندگی کی کسی نہ کسی منزل پر یقینا ہوتا ہوگا۔
خوصورات اور دریا فتوں کی روشنی میں اپنے نظریات میں تبدیلی لے آنا متحسن بات ہے۔ کیکن نظریات میں ارتقاء ہونا، ان میں مزید فکر کی اور عملی گہرائی پیدا ہونا اور بات ہے، اور تبدیلی کے محص شوق میں نئے نئے افکار کی چا در اور ھے اتارتے رہنا دیگر بات ہے۔ ادب کی دنیا میں کوئی بیدو کوئی نہیں کرسکتا کہ حقیقت کا جو بیان اس نے پیش کیا ہے، وہ قطعی اور حتمی ہے۔ اور نہ ہی یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ حقیقت کا جو روپ اس نے پیش کیا ہے، وہ بی اصلی اور حتمی ہے۔ اور نہ ہی یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ حقیقت کا جوروپ اس نے پیش کیا ہے، وہ بی اصلی اور حتمی ہے۔ زیادہ سے زیادہ سے کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت کوئی الحال میں اس طرح سمجھتا اور اس کے طرح بیان کرتا ہوں ۔ لہذا ہی بھی ممکن ہے کہ جم بیان کو بچ قرار دینا، دانش وارانہ اعتبار سے بہت کمزور قتم کی اضافیت (Relativism) ہے۔ اس سے کچھل نہیں ہوتا، بلکہ انتشار پیدا ہوتا ہے اور بہت جلد بقول آئی سیا بران (Issiah جس کی لاکھی اس کی بھینس کی واقعا کے بادر جم بیات کو لاکھی اس کی بھینس کو تا، بلکہ انتشار پیدا ہوتا ہے اور بہت جلد بقول آئی سیا بران Berlin)

جیسا کہ میں نے ابھی کہا،ادب کے بارے میں جو ہاتیں میں نے اس کتاب (شعر، غیر شعراور نشر) میں کہی ہیں،ان کو آج بھی میں (مندرجہ بالا حدود کے اندر) صحیحہ مجھتا ہوں، بلکہ کلا سیکی اردو فارسی اوب کے مزید مطالعے،اور بہت سارے قدیم وجدید نظریات اوب سے مزید شناسا کی ہوجانے کے بعد میں اس کتاب میں درج کردہ باتوں کو جدید اوب اور جدیدیت کی تفہیم واستقلال،اور کلا سیکی اوب کی فہم و بازیافت دونوں کے لیے بامعنی سمجھتا ہوں۔اغلب ہے کہ اور لوگ بھی ایسا ہی سمجھتے ہوں۔اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی ما نگ اب بھی ہے۔اورای بنا پربی آج دوبارہ آپ کے باتھوں میں ہے۔

فرینک کرموڈ نے لکھا ہے کہ تنقیدی کتاب کی عمر بہت نہیں ہوتی۔ یہ بات سیح ہے بھی ، اور نہیں بھی۔ آج کل جیسی کتابیں تقید کے نام پر مغرب ، خاص کر امریکہ میں لکھی جارہی ہیں ، ان کی اوسط زندگی دو چارہی ہیں ان کی اوسط زندگی دو چارہی ہیں ان کی بہت ہی بیان کی ہے کہ تقید کا کاروبار کرنے والے صاحبان' نئی ہے گئ' کتابوں کا حوالہ دینا ضروری سیجھتے ہیں ، شایداس وجہ ہے ، کہ ان کاروبار کرنے والے صاحبان' نئی ہیں' نیا' علم بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ شیسپیز کے بارے میں ایک تازہ امریکی کے خیال میں ہر' نئی' کتاب میں' نیا' علم بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ شیسپیز کے بارے میں ایک تازہ امریکی کتاب پر تبھرہ کر کتے ہوئے اس نے لندن رپو ہوآ نی بکس وجود ہیں ، لیکن وہ کتاب چونکہ ۱۹۳۹ میں کہا ہے کہ اس کتاب میں جو با تیں کام کی ہیں ، وہ فلاں کتاب میں موجود ہیں ، لیکن وہ کتاب چونکہ ۱۹۳۹ میں کتاب کاکوئی ذکر نہیں کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جس تہذیب میں یو نیورٹی کی ملازمت حاصل کرنے ،اور پھراس ملازمت میں پھلنے نقش اول 77 اثبات

چو لئے کے لیے''صاحب کتاب'' ہونا ضروری ہو،اور جہاں پڑھے لکھے آدمی کی پیچان اس بات ہے ہوتی ہو کہاں نے ستی کتاب کھی ہیں، تو وہاں ہڑ مخص کثیر سے کثیر تعداد میں کتاب لکھنے اور چھپوانے کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ نئی کتابوں کی اس ریل پیل میں پرانی کتابیں پس ہی جا کیں گی۔اور پھرایک مشکل یہ بھی ہوگی کہ ہر موضوع پراتنا لکھا جائے گا کہ اس سب کو پڑھنا اور حافظے میں محفوظ رکھنا غیر ممکن ہوگا۔لہٰذا خیریت اس میں ہوگی کہ تازہ ترین کتابیں جوں توں کرکے پڑھ کی جا کیں، اورامید کی جائے کہ پرانی کتابوں میں جو پچھا چھا کھا گیا ہوگا۔ نئی کتاب کلھنے والے نے اس سے استفادہ ضرور کیا ہوگا۔

جدید تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ متروکیت (Obsolescence) کی تہذیب ہے۔ یہاں اشیا جلد جلد پرانی ہوتی ہیں۔ علم ودائش کی دنیا عام طور پر متروکیت سے مصون رہتی آئی ہے۔ لیکن آج مغربی علم اور دائش کی فیشن ایبل دنیا میں متروکیت کا دور دورہ ہم اس قدر دکھتے ہیں کہ کیا عالم اور کیا طالب علم، سب اس چیر میں ہیں کہ کوئی ' نئی بات' پیدا کی جائے ،اور اگر کوئی ' نیا نظریہ' پیش کیا جا سے تو پھر کیا ہات' پیدا کی جائے ،اور اگر کوئی ' نیا نظریہ' کی بات کو تھے، یا کہنا۔ اس بات سے ہمیں غرض نہ ہونا چا ہے کہ اس نے ' نظریے' کو ثبات کتنا ہوگا؟ کسی نئی بات کو تھے، یا تقریبا، یا کم ویش محجے ثابت ہونے کے لیے بھی پچھ عرصد رکار ہوتا ہے۔ لیکن جب چند دن بعد ایک اور ' نیا نظریہ' سامنے آنے والا ہی ہے، تو پھر یہ شرط غیرضر ورک ہے کہ ' نظریے کوموقع دیا جائے کہ وہ اپنے کو قائم کر سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ تہذیب کی دنیا میں نئی چیزیں بڑی مشکل سے قائم ہوتی ہیں۔ عام طور پر تہذیبیں پرانی چیز وں کوتھوڑا بہت ہیر پھیر بدل کر، پچھادھرادھرسے ملاکر، پچھ پرانی چیز وں کونیارنگ دے کر، کام چلا لیتی ہیں۔اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سب چیزیں، وہ نئی ہوں یا پرانی، پوری پوری طرح پچ اور سچے نہیں ہوتیں۔جس چیز کوجتنی دریتک چھانا، پچٹکا اور پر کھا جائے گا، اتناہی زیادہ اس بات کا امکان ہوگا کہ اس کا دودھ اور پانی الگ الگ ہو سے گا۔ بقول کارل پاپر (Karl Popper) ، سائنس اور علم کی دنیا میں تصورات کوموقع ملنا چاہیے کہ وہ غلط ثابت ہو سکیں۔

جمارے اوب میں ترقی پندیا مارکسی نظریداوب کی مثال سامنے کی ہے۔ جب یہ نظرید ہمارے یہاں مغرب سے درآمد ہوا تو اس وقت اکثر لوگوں کو محسوس ہوا کہ اس سے تجی اور اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ چنا نچداردو دنیا سے اس کے حمایتوں میں پریم چند، حسرت موہائی، مولوی عبدالحق، علامه اقبال، آنند نرائن ملا اور جوش ملتے آبادی اور اردو دنیا سے باہر والے جمایتوں میں ٹیگور، جواہر لال نہر واور آچار بیزریدرو یو جیسے مختلف الخیال اور مختلف النوع لوگ نظر آتے ہیں لیکن اس بات کو ہیں ہرس بھی ندگذرے تھے کہ تی پند اور مارکسی نظریدادب کا اعتبار لوٹے نے لگے۔ اور عام اہل اوب نے شدت سے محسوس کیا کہ جوادبی آ درش اس نظر نے نے قائم کرنے جا ہے تھے، ان میں بعض بہت بنیادی چیزوں کا گذر نہیں۔ بشر دو تی لیخی نظر نے نے قائم کرنے جا ہے تھے، ان میں بعض بہت بنیادی چیزوں کا گذر نہیں۔ بشر دو تی لیخی اس سے اہم اصول تھی ، اور جو بظاہر مارکسی نظریدادب میں جاری وساری ہوئی ہی جا ہیے تھی، بالآخر تاریخی تو توں کی تابع، اصول تھی ، اور جو بظاہر مارکسی نظریدادب میں جاری وساری ہوئی ہی جا ہیے تھی، بالآخر تاریخی تو توں کی تابع، اشہات

نه که خالق کھیری۔ایی صورت میں ادب سے انسان کی ذات کا اخراج لازمی تھا۔

یہ بات شروع شروع میں تو لوگوں کونظر نہ آئی تھی، کیونکہ انقلاب لانا، اور ملک کو آزاد کرانا، اور ہر شخص کو برابرکا موقع وینا، بیسب بھی بشر دوی بی کے تو لائح ممل تھے۔لیکن بعد میں بید لگا کہ انقلاب کی فہرست مراتب میں فرد کا درجہ بہت نیچا ہے۔ اور بچ پوچھے تو انقلاب کی منطق بی یہی ہے۔ یہی وجہ ہے ترتی پہندوں کے ہزاروں، بلکہ لاکھوں صفحات میں لوگ تو بہت ہیں لیکن فرد واحد بشکل بی نظر آتا ہے۔ خود ترتی پہندادیب کی اپنی ذات اور باطنی وجود، اس کے ادب میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی جگہ ایک "پروگرام کیے ہوئے لاخض" (program med non-individual) نے لے لی ہے۔ اور اس کے ادب میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی جگہ ایک "پروگرام کیے ہوئے لاخض" (program med non-individual) نے لے لی ہے۔ اور اس کے ایپ خاصاسات اور دکھ درد نے لے لی ہے۔ ہاتھی کے پاؤں کی سب کا پاؤں کے مصدات" پارٹی" تمام افراد کا مجموعہ اور جو ہرتھی، اور" پارٹی" کا علم کسی بھی فردوا حد کے علی سب کا پاؤں کے مصدات" پر جال سات کے بنیادی ڈھانچوں کی علی سے اور نقافت بہر حال ساتی کے بنیادی ڈھانچوں کی تعین و تنظیم بہر حال ساتی ڈھانچوں کی تعین و تنظیم بہر حال ساتی و ھانچوں کی تعین و تنظیم بہر حال ساتی و ھانچوں کی تعین و تنظیم بہر حال ساتی و ھانچوں کی تعین و تنظیم بہر حال ساتی و ھانچوں کی تعین و تنظیم بہر حال ساتی و ھانچوں کی تعین و تنظیم بہر حال ساتی و ھانچوں کی تعین و تنظیم بہر حال ساتی و ھانچوں کی تعین و تنظیم بہر حال ساتی و ھانچوں کی تعین و تنظیم بہر حال سات و ساتھ کے کے زیر تاثیم بہر حال ساتی و ھانچوں کی تعین و تنظیم بیر حال ساتی و ھانچوں کی جو تنظیم بیر حال سات و سے در تاثیم بیر حال ساتھ کی در اور کیا کی در تاثیم بیر حال ساتھ کی در تاثیم بیر حال ساتھ کی در اور کی کے در تاثیم بیر حال ساتھ کی در تاثیم بی کی در تاثیم کی مصدال ساتھ کی در تاثیم کی در ت

افلاطون کے تقریباً آفاتی اثر ونفوذ کے باعث مغرب میں اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ وہاں مارکسی نظر بیادب دورتک اور دیرتک پھلے پھولے۔ مارکسی نظریات کے بائی جیسوں میں بار بار نمودار ہونے کے باوجود وہاں ایسانہیں ہوا۔ اس میں ہمارے لیے عبرت کے بڑے بڑے سامان پوشیدہ ہیں۔ اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ، لیکن میں بیہ کہ رہا تھا کہ تہذیب کی و نیا میں نئی چیزیں بڑی مشکل سے قائم ہوتی ہیں ، اور اس کام میں دیر بھی بہت گئی ہے۔ اس کی مثالیں مغرب میں بھی جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ اس بات کے باوجود کہ وہاں چیزیں بہت جلد پرانی ہوجاتی ہیں ، اہم تہذیبی اور فکری مظاہر کو وہاں بھی بڑی دیرتک امتحان اور آخل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب اصل حقیقت آشکار ہوتی ہے تو رومل بھی وہاں بھر پور ہوتا ہے، آز ماکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جب اصل حقیقت آشکار ہوتی ہے تو رومل بھی وہاں بھر پور ہوتا ہے،

گذشتہ بچاس ساٹھ برس کی مغربی فکری تاریخ کے بڑے ناموں میں جن لوگوں اور جن کتابوں کا تذکرہ سر فہرست نہیں تو کہیں بہت او پر ضرور جوگا، ان میں کلود لیوی اسٹراؤس Claude ) لاکونا-Strauss اوراس کی حسب ذیل کتابیں قابل ذکر میں:

- Structural Anthropology (1)
  - Totemism (r)
- (۳) The Savage Mind لیاں کے فکری سرچشم مارکس کی فکر سے نکلے ہیں۔لیکن اپنے افکار میں اسراؤس کا کہنا تھا کہ اس کے فکری سرچشم مارکس کی فکر سے نکلے ہیں۔لیکن اپنے افکار میں اس نے مارکسیت کوسیاسی عمل کے لیے منہاج کے طور پرنہیں، بلکہ ساج کے مطالعے کے لیے ایک سائنسی بنیاد

کے طور پر استعال کیا۔ فرانسیمی ساجیاتی افکار، خاص کر ایمیل درک ہائم (۱۸۵۸ تا ۱۹۱۷) Durkheim (اصل تلفظ' درکم' [اول مضموم، سوم مکسور] ہے، لیکن انگریزی میں' درک ہائم' [اول مضموم، ہمز ہکسور] ہی رائح ہیں انگریزی میں ''خیالات اور بشریات (Anthropology) کے میدان میں اپنے مضموم، ہمز ہکسور آبی رائح ہے) کے خیالات اور بشریات فود مارکس کی مددسے نتیجہ برآ مدکیا کہ انسانی ساج، وہ عملی مطالعات کی روشنی میں لیوی اسٹراؤس نے بخیال خود مارکس کی مددسے نتیجہ برآ مدکیا کہ انسانی ساج، وہ جہاں بھی ہوں اور جیسے بھی ہوں، ایسے ڈھانچ ہیں جن کے مختلف اجزا کا آپسی تعلق کم وہیش ہمیشہ ایک بی ساج ہوتا ہے، اور اس میں غیر ضروری تغیر نبییں ہوتا۔ ان کا ارتقا کسی عقلی تاریخی بنیاد پر نبیں ہوتا، بلکہ ہر ساج کے ہوتا ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر خود مختلف عناصر اور ان کے طور اس خوالی ماصر میں طبقے یعنی درمثال کے طور پر، طریقہ وں کے ارتقابر سے بات زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی کہ کون کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ (مثال کے طور پر، اور در راشت کے اصول تما م طبقوں میں کم وہیش کیساں ہیں۔)

اوب کے طالب علم کے لیے لیوی اسٹراؤس نے یہ بھیرت فراہم کی کداگر سان کے تمام عوامل اور مظاہر کی وضع (Structure) ہوتا اور ہم مظہر خود ایک چھوٹی می وضع (Structure) ہوتا ہے، اور ان کا ارتقا کی عقلی / تاریخی اصول کے تحت نہیں، بلکہ اپنی ہی منطق کے زیراثر ہوتا ہے، اور اس کے اصول اپنی جگہ پرخود مختار وخود گفیل ہیں، تو ادب کے بھی مطالعات کو کیوں نہ اس نیج پر قائم کیا جائے کہ ادب ایک وضع ہے، جس کے اپنے طور طریقے ہیں، اور جس کے مختلف اصناف کو ہم اسی طرح الگ الگ، لیکن مربوط طریقے ہے دکھے ہیں۔ جس طرح ہر ساج کے عناصر و مظاہر کو دکھتے ہیں۔ لیوی اسٹراؤس نے ایڈ پس (Oedipus) کے اسطور کو اس نقط نظر سے نہیں و یکھا کہ اس میں واقعات کی تر تیب کیا ہے۔ اس ایڈ پس (Pattern کی جواقعات یہاں بیان ہوئے ہیں، ان کی تہ میں Pattern کیا ہے (لیمی کس قماش نے یہاں ان کی تہ میں اس طرح لیوی اسٹراؤس نے سوسیور کے تابع ہیں؟) اور یہی قماش ان کو معنی عطا کرتی ہے ۔ علیٰ بڈ القیاس، متن کے مطالع میں لسانی اور غیر لسانی اور غیر لسانی اور غیر لسانی مناز کراد بی تقید کو دے دیا ۔ غیر لسانی قماشوں کی انہیت کو دریافت کرنے کی ہی وجہ سے وضعیات کے سب مند بنا کراد بی تقید کو دے دیا ۔ غیر لسانی قماشوں کی انہیت کو دریافت کرنے کی ہی وجہ سے وضعیات کے سب سے زیادہ قیتی کا رہا ہے بیان بیان ہو دعوا کرتی ہے، لیکن اس سے آئیس جائی۔ اس طرح اور کا وریافت کی اصوب کے اس میں وضعیاتی کی اسٹراؤس کے میدان میں نظر آئے ہیں جائے کی اور دیگر اور دیگر کی کہا کہا کے میدان میں نظر آئے ہیں ۔ شاعری اور دیگر کی اصاف میں وضعیاتی کی اسٹر وضعیاتی کی اسٹر وضعیاتی کے میدان میں نظر آئے ہیں جائے۔

یہ سب تو ٹھیک رہا الیکن کیوی اسٹراؤس کی اہم کتابوں کی اشاعت کے دس ہی پندرہ برس کے اندر بعض پریشان کن سوال اٹھے، اور اب تک ان کاحل نہیں مل سکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر ساج ایک طرح سے خود کا راور کم وہیش مستقل طرز روابط) کا نام ہے، تو کھر انسان کی'' وجودی ذمہ داریاں'' (Existential Responsibilites) کیا ہیں؟ اگر ساجوں میں تبدیلیاں کی عقلی تاریخی قاعدے کے مطابق نہیں ہوئیں تو ان کے بارے میں کوئی چیشین گوئی نہیں کی جاسکتی الشعاف کا کھٹھ اول کے خاص کا کھٹھ کی کھٹھ اول کے اس کے مطابق نہیں ہوئیں تو ان کے بارے میں کوئی چیشین گوئی نہیں کی جاسکتی الشعاف

(کہا گریوں کہا جائے تو فلاں نتیجہ حاصل ہوگا، اورا گرکوئی اورطریق عمل اختیار کیا جائے تو فلاں نتیجہ برآ مد ہوگا) تو پھرایی صورت میں انسان کے لیے عمل کی گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے؟ بلکہ ایک طرح دیکھیے تولیوی اسٹراؤس کے بیان کردہ منظرنا ہے میں انسان کے بغیر ہوا، اوراس کا انجام بھی نوع انسان کے بغیر ہوگا، ۔ 19۵۵ میں کہہ چکا تھا:'' دنیا کا آغاز نوع انسان کے بغیر ہوا، اوراس کا انجام بھی نوع انسان کے بغیر ہوگا، ۔ 1900 میں تو یہ بات لوگوں کے سروں پر سے گذر گئی تھی لیکن آج چارد ہائیاں گذر جانے پر، علوم انسانی کو دوبارہ مرکزی جگہ دلانے کی کوششوں کے سیاق وسباق میں بیسوال بہت معنی خیز ہوجا تا ہے کہ اگر انسان ہی غیر ضروری ہے تو پھرد نیا میں بیتا کیا ہے؟

اس طرح ہم ویکھتے ہیں کہ مغرب میں رائج گذشتہ چھ دہائیوں کے دو بڑے فلسفوں یعنی مارکسیت اوروضعیاتی بشریات (اوران ہے مستخرج شعریات) کے ڈھانچ تاری کے مزیلے کا حصہ بن چکے ہیں، کیکن بڑی عمارتوں کے گرنے کے بعد چھوٹوں کی بن آتی ہے اور ڈیڑھا پہنٹ کے بیو پاریوں کا بازارگرم ہوجا تا ہے۔ فرینک کرموڈ نے اس سیاق وسباق میں کہا تھا کہ تقیدی کتاب کی عمرزیادہ نہیں ہوتی ،اور ہو بھی نہیں سکتی۔

الیی صورت حال میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پچیس تمیں سال (''شعر، غیر شعراور نئر'' کیلی ہار ۱۹۷۳ میں چھپی تھی ) بعد بھی آگری تحریری خور دے اور تازگی برقر ارر ہے تو اسے اس تحریر کی خور نصیبی سمجھنا چاہیے۔
اس کا مطلب شاید یہ بھی ہے کہ وہ تنفیدی تحریریں جو بنیادی مباحث کو چھیڑتی ہیں اور ان سے ادبی (نہ کہ صحافیانہ) معاملہ کرتی ہیں، ان کے بامعنی رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہماری تنفید کا میدان ابھی اس طرح اور اتنا گردآ لوز نہیں ہوا ہے جتنا ہم امریکہ میں و کھتے ہیں۔ انگستان میں ایک زمانے میں بڑا غلغاد اٹھا تھا (۱۹۸۰) جب کیمبرح یونیورٹی نے کالن میک کیب (وکستقل نوکری اس لیے نہ دی کہ وہ وضعیات اور مابعد وضعیات کے اصولوں کی روشنی میں اوب کا مطالعہ کیچررکوستقل نوکری اس لیے نہ دی کہ وہ وضعیات اور مابعد وضعیات کے نصیاتی + مارسی د بستان کرتا تھا۔ اس کی بیہ بات بھی مورد اعتراض تھری کہ اس کا تعلق مابعد وضعیات کے نصیاتی + مارسی د بستان ادبی اس کے ساتھ ساتھ وضعیات وغیرہ پر بھی تضیلی مضمون شائع کیے۔ لیکن وہاں اب ان با توں کا چرچا کم ہوگیا ہے، اور فرمک کیب کا تو شاید نام بھی اب کوئی نہیں جانیا۔

امریکہ میں البتہ ۱۹۲۵ ہے ۱۹۷۵ تک مختلف افکار کے پروردہ کی طرح کے 'اصول''،یا'' مکتب فکر'' نظر آتے ہیں۔ فرانسیسی افکار کی مرکزی ،سلم القوت یعنی Hegemonic حیثیت ختم ہو چک ہے، لیکن ان کے جانشین اور ورثا، جوان کے مکر بھی ہیں اور مقلد بھی ، یو نیورسٹیوں کے مختلف شعبوں (خاص کر انگریزی) میں کثر ت سے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اصل سے بہت دور جاچکے ہیں۔ مثلاً تا نیثیت انگریزی) میں کثر ت بے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اصل سے بہت دور جاچکے ہیں۔ مثلاً تا نیثیت انگریزی) میں کثر ت بارے میں عام خیال تھا کہ مارکسیت میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب نقش اول

مارکسی تاثیثیت تو ذرا رانی بات ہو چلی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ، یااس کے بجائے ،ہم تا نیٹی نظریتے کریں، تا نیٹی نظریہ قر اُت ،سیاہ فام (بلکہ یول کہیں کہ Woman of color یعنی غیر سفیدعورت) کی تاثیثیت ،ہم جنس عورت ( Lesbian ) کی تاثیثیت ، اور ایک بالکل نئی چیز ، رحم مرکوز تاثیثیت ( Feminism ) وغیرہ کا تذکرہ سنتے ہیں۔

اگر چداتشکیل (Deconstruction) کا منطقی نتیجہ بیہ ہونا چاہیے تھا کہ حقیقت اور معنی پر گفتگو بالکل بند ہوجاتی (کیونکہ جب معنی اور حقیقت بے وجود میں توان کے بات کرنا نہ کرنا ہرا ہر ہے) ہمکن انسان کے ذہن کو معنی سے کچھا بیاشغف ہے کہ وہ اپنے کام کو بے معنی نہیں کہ سکتا۔ اور جب اپنا کلام بے معنی نہیں تو گھر دوسر سے کے کلام میں معنی بہر حال ممکن ہوں گے۔ اس طرح ، لاتشکیل پریقین رکھنے والے بھی معنی ہونے پرخود کو مجبور پانے گئے۔ نتیج کے طور پر تقدید کو بعض بڑے تضادات سے گذر نا پڑا۔ جن مفکر وں بامعنی ہونے پرخود کو مجبور پانے گئے۔ نتیج کے طور پر تقدید کو بعض بڑے تضادات سے گذر نا پڑا۔ جن مفکر وں نے ''دوحت''یا''حقیقت'' کو محض خارجی ، تاریخی یا سیاسی قو توں کی تشکیل قرار دیا تھا ، اپنے تصورات پر نظر ثانی کرنی پڑی۔

فو کو (Michel Foucault) کے بارے میں خاص طور پر اور مابعد وضعیاتی فکر کے بارے میں عام طور پر بیدکہا گیا ہے کہ وہ عدمیت پرست (Nihilistic) ،غیر بشر دوست اور منفیت آلودہ ہیں۔ ہے۔ پی۔ مرکبور (J.P. Merquior) '' فو کو''نامی اپنی کتاب (مطبوعہ ۱۹۸۵) میں لکھتا ہے کہ نو کو کے بہال'' لا قانونیت (megativism) عیش ادمیش کار فرما ہیں۔'' کتاب کے آخر میں وہ لیواسٹراؤس (Leo فیرعقلیت (irrationalism) بیش ازمیش کار فرما ہیں۔'' کتاب کے آخر میں وہ لیواسٹراؤس (Loo کی محتلیت (Strauss) کا وہ قول نقل کرتا ہے کہ اس زمان نے میں عقل کا انداز کچھ الیا ہے کہ آپ جینے بڑھ چڑھ کر استدلال پرست ہول ، اتنابی زیادہ آپ اپنے عدمیت پرست بن جانے کا امکان پیدا کرتے ہیں۔ اس کی مراد بیشی کہ خالی خولی منطق سے پیچئیں ہوتا ، انسان دوئی کے بغیر منطق میں کوئی گری نہیں ، انصاف کی روح نہیں۔ مرکبور نے اسٹراوس کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ فو کو نے مگر دنیا کو دکھا دیا کہ عقل واستدلال (Reason) کوراہ دیے بغیر بھی آپ عدمیت پرست ہوسکتے ہیں!

یسب تو ہوا، لیکن واقعہ بیہ ہے کہ آپنے آخری افکار میں فو کو پچھ بدلا ہوا سامعلوم ہونے لگا تھا۔
فو کوکی موت (۱۹۸۴) کے پچھ بعد برکلی یو نیورٹی میں ایک اخبار کا ایک خاص نمبر زکلا۔ اس میں فو کو کے آخری
زمانے کے تصورات سے بحث تھی ۔ کہا گیا تھا کہ یہ باتیں وہ ہیں جن کی طرف فو کو کا ذہمن آخری دنوں میں
گا مزن تھا، ان خیالات میں بنیا دی بات بیتی کہ انسان ، اصلاً صاحب شمیر وجود ہے، اور اس لیے دنیا میں
انساف اور ایمان داری کی گنجائش ہے۔ لہذا تمام انسانی کلام (Discourse) لازی طور پرصاحب اقتدار
طبقے کے مفاد کے لیے نہیں ہوتا۔ لہذا ایس سچائیاں ہو کتی ہیں جو محض سچائیاں ہوں ، ان سے کسی خاص طبقے کا
واسط شہو۔

ظاہر ہے کہ فو کو کے زیراثر ادب اور تاریخ کا تجزیہ کرنے والوں کے لیے بیا تھی خبر نہ تھی، کیونکہ اثبیات 82 نقش اول

اس بات کو محوظ رکھیں تو بہت سے بنے بنائے مفروضے ٹوٹ کتے تھے۔ فو کو کے تنبع ادبی نقادوں کے لیے کسی فن پارے کا تجوبیاس کے فئی خصائص کو بیان کرنے کے لیے نہیں کھا جاتا تھا۔ ان کے خیال میں ادبی متن کا تجوبیہ اس طرح کرنا چاہیے کہ اقتداری ڈھانچے (power structure) اور ادیب کے درمیان مرد جنگ کی صورت حال پوری طرح نمایاں ہوسکے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر'نسچا'' ادیب اپنے وقت کے اقتداری ڈھانچے کو اندر سے نقصان بہنچانے یا subvert کرنے یا اس سے اپنی برائے کا اظہار کرتا تھا۔ یہ اس لیے کہ ہراقتداری ڈھانچا ہے میر ہوتا ہے اورا پنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔

فو کو کے تازہ خیالات کی روثنی میں ،مثلاً اب وہ مفروضہ خطر میں تھا جس کی بنیاد پرنئ تاریخیت والے آسانی سے تھم لگادیتے تھے کہ (مثلاً) شکیسپیرَ اپنے تمام ڈراموں میں اپنے زمانے کے اقتداری ڈھانچے (power structure) کو اندر بی اندر سے منہدم کرتا چلتا تھا، اور اس طرح اپنی '' انقلابی'' حیثیت قائم اور ثابت کرتا تھا۔ لیکن اگر انسانوں میں ضمیر کی قوت موجود ہے، اور وہ قوت اپنی جگہ خود مختار ہے، دنیان نظام سیاست وقوت کی تابع یا پیدا کردہ نہیں ، تو پھریے فرض کرنا ضروری ہے کہ شکیسپیرَ لاز ماان کا مخالف ربا ہوگا۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ طاقت کے کھیل میں وہ صاحب اقتد ار طبقے کا ساتھی یا معاون رہا ہو۔

شکسیئر کے '(روایق' نقادوں کوتو یہ بات پہلے ہے معلوم تھی، کہ '' تاریخی ڈراموں'' Plays)

(Henry V مثال کے طور پر Henry V میں شکسیئر (یاا گرخود شکسیئر نیں تواس کا پوراڈراہا) سامراج وادی نظر آتا ہے۔ اورر چرڈسوئم (Richard III) ہمک بتھ (Macbeth) جسے المیوں میں بھی اس بات پر اصرار ملتا ہے کہ پہلے سے قائم شدہ شاہی / سیاسی نظام کو در ہم برہم کرنا ٹھک نہیں۔ لیکن جب'' نے زمانے'' کے نقادوں کو پیتہ لگا کہ plays) (جس کے معنی عام طور پر'' با کیں بازو کے انقلابی افکار' لیے گئے کے نقادوں کو پیتہ لگا کہ pideology (جس کے معنی عام طور پر'' با کیں بازو کے انقلابی افکار' لیے گئے کے بغیرا دب، ادب ہی نہیں ہوتا تو انھوں نے شکسیئر کو بھی اپنی طرح کی لاغی طرح کی وفوں ہی کوشش کی ۔ آئیڈ یولو جی یعنی فکریا ہے کہ وکالت کرنے والے یہ بھول گئے کہ شکسیئر اور انسانی زندگی دونوں ہی کوشش کی ۔ آئیڈ یولو جی بھی دیکھ کی وکالت کرنے میں فٹ کر نے نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا کو دوآ سان حصوں میں انتی بسیط اور پیچیدہ چھیتیں ہیں کہ انھیں کسی چو کھٹے میں فٹ کر نے نہیں لائے بغیر بھی فو کو کے بنائے ہوئے اصول بانٹنا بہر حال لاز منہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ خموں پر صادق نہیں آتے۔ اس آخری کئتے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بانٹنا بہر حال لاز منہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ خموں پر صادق نہیں آتے۔ اس آخری کئتے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ایڈنس ڈوائٹ (Frederick Crewes) کا مضمون ، شمول میں ہی کا جو کا اسی کے الیے ملاحظہ ہو ایڈنس ڈوائٹ (Dwight Eddins) ، یہ کتاب Press

جب فو کو کے نصورات میں تبدیلی کے باعث اس قتم کے اندھادھندسیاسی تجزیے کی گنجائش نہ رہی جونئ تاریخیت کے کٹر ماننے والوں نے روا رکھی تھی تو ان کو بھی اپنا موقف تھوڑا بہت تبدیل کرنا پڑا۔
اقتد اری ڈھانچ کی تعریف کو پھیلا کر کے (یامحد و دکر کے ) اسے مرد ذات یاسفید فام اقوام کا اجارہ کہا گیا۔ یا

یے فرض کیا گیا کہ ساج کا مظلوم طبقہ تو دراصل (مثلاً) عورتوں کا ہے، یا تیسری دنیا کے لوگوں کا ہے۔ ورنہ پھروہ فیقش اول

ملک تو ہیں ہی جونوآ بادیاتی نظام کے تحت تھے۔اب تنقید کامعیار پی شہرا کہ وہ شکیبیئر ہویا بالزاک، پہلے یددیکھنا ہے کہ اس کی پوزیش اس طبقے کے بارے میں کیا ہے جسے ہم فی الحال مظلوم قرار دے رہے ہیں، اوراس طبقے کے بارے میں کیا ہے جسے آج کے خیالات کی روشیٰ میں ہم صاحب اقتدار قرار دے رہے ہیں۔ پھر ایک تصورسا منے آیا کہ اصل اقتدار تو ساجی اقتدار ہے۔اس کے بارے میں ادیب کارویہ جاننا ضرور ک ہے، وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ بیسب اصول اور مقد مات کسی نہ کسی مجھہ کسی مخصوص متن پر یقیناً جاری کیے جاسکتے ہیں۔ مثل جوزف کا نریڈ (Joseph Conrad) کا ناولٹ (یا طویل مختصر افسانہ) Heart of (یا طویل مختصر افسانہ) کا خورف کا نریڈ (Joseph Conrad) کا ناولٹ (یا طویل مختصر افسانہ) کے سوال اٹھانے کے موال اٹھانے پر ہمیں مجبور کرتا ہے جو'دئی تاریخیت' والوں کو بہت عزیز ہیں۔ لیکن بیسوالات کیٹس کی نظم ''دوق وشوق' یا کے جارے میں بالکل مضکہ خیز ہوں گے۔اور نہ ہی ان سے ہمیں اقبال کی نظم''دوق وشوق' یا سودا کا کوئی قصیدہ یا میر کی کوئی غزل پڑھے میں کچھے مدول سکتی ہے۔

ان حالات کود کیھتے ہوئے یہ بات لائق تعجب نہیں کہ مائیکل میسن (Michael Mason) جیسے جید نقاد نے نئی تاریخیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ''اپنے کو مطل اور اپا بتی بنا لینے کے کام کودانش ورانہ کارگر ارکی'' (self disablement as an intellectual enterprise) کے طور پر اختیار کرتی ہے۔ اور فرینک کرموڈ (Frank Kermode) نئی تاریخیت کو'' ہے جان'' (lifeless) اور ''سابی طریقہ ہائے ممل کے ایسے بیلے رقص'' نے تعبیر کرتا ہے'' جوخون سے عاری ہے''۔ اس کے اصل الفاظ ''سابی طریقہ ہائے ممل کے ایسے بیلے رقص'' نے تعبیر کرتا ہے'' جوخون سے عاری ہے''۔ اس کے اصل الفاظ بیں: کہن موڈ کے بارے میں عام خیال یہ سے کہ وہ تقیید کے تمام جدید وقد میم ربحانات کا ماہر ہے )۔

مزیده شکل تب آپڑتی ہے جب نقادان خیالات کو، جو بظاہر برئی دکش ، کیکن بنیادی حیثیت میں غیراد بی ہیں، اور جو کئی نیارے کی ادبی یا فنی قدرو قیمت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتاتے ، ہر تحریر ، یا ہر ادب پارے کے لیے تعلیم سمجھ کتا ہے ، اور ان کی روشی میں اوب کے متعلق عمومی بیانات جاری کرنے لگتا ہے۔ فو کو کی سمجھ میں جو آیا، اس نے لکھا۔ اس کی با تیں بہت ہے لوگوں کے دل کو گئیں۔ بید معاملہ الگ ہے کہ فو کو یا اس طرح کے اور لوگ جو سامنے کی بات کو گھما پھرا کریا اے سنسنی خیز اور محیط الارضی بنا کر پیش کرتے تھے، اس قدر مقبول کیوں ہوئے۔ لیکن بید کیا ضروری ہے کہ ان کی ہر بات کو ہمیشہ، ہر جگہ اور ہر صورت حال کے لیے درست مان لیا جائے ؟

فو کو کے افکار کے ساتھ دوسرا مسکلہ بیہ آپڑا کہ اس نے اپنی آخری تحریروں میں فاعل یعنی کو کے افکار کے ساتھ دوسرا مسکلہ بیہ آپڑا کہ اس نے اخلا قیات (Ethics) اور Subject کوغیر معمولی اہمیت دینا شروع کی۔اوراس سے بڑھ کر بیدکہ اس نے اخلا قیات (morality کے معاملات پر بھی گفتگو آغاز کی فرانسیدی ساجی اورفلسفیا نہ مورخ فرانسوا داسہ مصن ممل یعنی وجو یض دوجلدی تاریخ وضعیات، جوفرانسیدی میں ۱۹۹۲ میں شائع ہوئی اثنیات

کھی،اب اگریزی میں بھی دوجلدوں میں History of Structuralism کے عنوان سے ترجمہ ہوگئ ہے۔ اس کے ایک باب ہی کا عنوان ہے: ''فاعل: یا فرونشاندہ کی واپیی'' Return of the Repressed) ہوا ہے کہ ہاتی علوم کی درگاہ سے فاعل کو نکالاہل چکا تھا۔ اس کی ایک دجہ ماہر بن لسانیات کی بیآرزوتھی کہ لسانیات کو بحثیت علم (Science) مضبوط سے مضبوط تر بنیادول ایک دجہ ماہر بن لسانیات کی بیآرزوتھی کہ لسانیات کو بحثیت علم (Thomas Pavel) کی کتاب بر قائم کیا جائے۔ اس آرزواور اس کی ناکامی کی تفصیل ٹامس پاول (Thomas Pavel) کی کتاب کی بیان ہوتے ہیں۔ ماہر بن لسانیات اپنونی کو سائنس قر اردلوانے کے لیے اس باعث بے چین تھے کہ سائنس میں فاعل ہو ہی منہیں سکتا۔ وہاں صرف قوانین اور اصول ہوتے ہیں، جوانی نوعیت میں ہرشے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ داسہ (Francois Dosse) کا کہنا ہے کہ سترکی دہائی میں خود لسانیات کو فاعل کی طرف لوٹنا پڑا، تو ساجی علوم بھی اس کے پیچھے بھی جو لیے۔

فاعل اوراخلاقیات کی والیسی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ فو کو جیسے مفکروں کو آہتہ آہتہ اپنے موقف بدلنے پڑے۔ اور پہنی ہوا کہ فو کو جیسے مفکروں کو آہتہ آہتہ اپنے موقف بدلنے پڑے۔ اور پہنی ہوا کہ فو کو وغیرہ کی تبدیلی افکار نے فاعل اوراخلاقیات کی والیسی کے لیے راستے ہموار کیے۔ فو کو کے تازہ خیالات اس کے دوست پول وین فو کو کے تازہ خیالات اس کے دوست پول وین (Paul Veyne) کا کہنا ہے کہ' اخلاقیات پراس آفو کو آخری کیا بیس سیجی اور رواتی (Stoic) معنی میں روحانی کارگذاریاں تھیں۔'' اپنی آخری کتاب Le Soucide Soi (وجود آخودی آکی الجھنیں) میں فوکو نے لکھا:

''میرا خیال ہے کہ جمیں فاعل یا فاعلیا نے (subjectivization) کے بحران کا خیال کرنا چاہیے۔کوئی فرد کس طرح خود کو اپنے ہو ہار کا ،اخلاقی اور حسن عمل رکھنے والا فاعل بنا سکتا ہے؟ اس راہ میں مشکلیں ہیں،ان پرغور کرنا چاہیے۔اور بیسو چنا چاہیے کہ کوئی فاعل کس طرح خود کو قو اعدو ضوا بط کا پابند بنا سکتا ہے۔اوران تو اعد کا خود پراطلاق کر کے اپنی ہستی کو معنی بخش سکتا ہے۔''

(اقتباس از 'تاریخ وضعیات' مصنفه فرانسوداسه)

ظاہر ہے کہ اخلاق اور ضمیر کی طرف بیوالیسی ان لوگوں کے لیے بڑی البھن پیدا کر گئی جوفو کو کے اتباع میں اب تک بیستھے بیٹھے تھے کہ جب کوئی فاعل ،کوئی مرکز ہے ہی نہیں تو پھر انسان ،معنی ،حقیقت سب ہے وجود ہوجاتے ہیں ۔لیکن اہل دانش کے لیے بیضروری کب تھا کہ وہ فکر کی ہر کروٹ کو محیط الارضی یعنی global اور میزانیاتی بعنی totalising مان کراپئی تنتید کے اوٹ کو بھی کروٹ بھی تے ؟

در بدا (Jaques Derrida) کی مثال فو کو ہے بھی زیادہ دلچیپ ہے۔ دریدانے ہمیشہ کہا کرزبان سے مفرنہیں، اس کے لاتشکیل سے مفرنہیں۔ قانون بھی لسانی متن ہے اوراسے لاتشکیل سے گذارا جاسکتا ہے۔ جب یہ یو چھا گیا کہ اصولی، آ درشی اعتبار سے ہر ملک کے مقنن انصاف اور حق کو مدنظر رکھتے ہیں، تو کیا قانون کی لاتشکیل سے بیز تیجہ نہ نکلے گا کہ وہ دراصل ناحق اور ناانصافی پرمنی ہے؟ دریدانے کہا، هیں اول

کیوں نہیں؟ قانون کا مسئلہ میہ ہے کہ اس کی اساس افتدار (authority) پر ہے ،لہذا وہ''تشدد' (violence) پر انحصار کرتا ہے۔ سیاسی اور اقتصادی قو تیں قانون سازی کے عمل اور خود قوانین پر اثر انداز جوتی ہیں۔ اس پر طرہ میہ کہ ہر قانون کو ککھ کر جاری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ملک ملک میں مختلف قوانین ہوتے ہیں ،ان کی تعبیر ملک ملک میں مختلف ہوتی ہے۔ کوئی کا سُناتی قانون ، یااییا قانون ، جو ہر جگہ سچا ہو، وجود نہیں رکھتا۔ جوقانون اس وقت موجود ہیں ،ان میں وہی علتیں ہیں جو سمی متن میں ہو سکتی ہیں۔

جیسا کہ نیویارک یو نیورٹی اور پرنسٹن یو نیورٹی میں سیاسیات کے پروفیسر مارک لیلا Mark)

(Lilla) کا کہنا ہے، قانون کے بارے میں در یدا کے مندرجہ بالا خیالات میں فررا مبالغہ ہے، لیکن بات کوئی بی خی نہیں ہے۔ لیلا کا قول ہے کہ قانون کی نوعیت کے بارے میں بیسوالات ( کہ قانون کی اصل بنیا دو جوب پر ہے یا امکان پر؟) یونا نیوں کے زمانے سے پوچھے جاتے رہے ہیں۔ لیکن فلفہ قانون اور فدہب کے میدان میں مغربی مفکروں کے یہاں (اور پیچ پوچھے تو مشر قیوں کے یہاں بھی ) بحث کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ کیا کوئی بلند تر قانون یا حق ہے جس کے معیار یا اصولوں کی روشنی میں ہم اقوام عالم کے بنائے ہوئے تو انین کے بارے میں پوچھیس کہا ان کی بنیاد کس شے پر ہے؟ عقل پریا'' قانون فطرت''پریا'' آسانی ابدیت''پر؟ لہذا انسانی قانون بذات خودرسومیا تی شے کیوں نہ ہو، لیکن اس کے او پر بھی ایک قانون مصور کیا جانا چا ہے، یا مصور ہوسکتا ہے۔

مغرب میں جن لوگوں نے دریدا کے زیار متن اور معنی کے بارے میں دورس اور محیط الارضی فیصلے کیے تھے، ان لوگوں کے یہاں بھی ایک زبردست لحمہ فکرید آنا تھا، اور وہ آیا۔ ۱۹۸۹ میں دریدا نے نیصلے کیے تھے، ان لوگوں کے یہاں بھی ایک زبردست لحمہ فکرید آنا تھا، اور وہ آیا۔ ۱۹۸۹ میں دریدا کا مقالہ نیویارک میں منعقدایک سیمینار میں شرکت کی سیمینار کا موضوع تھا:''ل تشکیل اور انصاف''۔ دریدا کا مقالہ ورسیلا کا میں اور دوسرے آمیس منطق کا میں متابع ہوا۔ (Drusilla Cornell کا می کتاب آمرتبہ فروسیلا کا رئیل کا مزید پھیلا ہوا متن اس کے ایک اور مضمون کے ساتھ فرانسی میں Force de میں میں اور دوسرے کے اور مطمون کے ساتھ فرانسی میں میں وریدا نے اصاف کی طاقت ) کے نام سے منظر عام پر آیا ہے۔ (طوظ درے کہ فرانسیسی میں موسلے کے معنی میں جواس کے دیم موقف سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ و

دریدااب یہ کہتا ہے کہ 'انصاف کا تصور' دراصل' ناممکن کا تجربہ' حاصل کرنے کی طرح ہے۔
یعنی و دالی شے ہے جو' قانون کے باہراور قانون کے ماورا'' ہے۔ یہ ایسا تجربہ ہے جوتمام تجربات کے آگے
اپناوجو در کھتا ہے، البندا اسے ملفوظ نہیں کر سکتے ۔ اورا گراہے ملفوظ نہیں کر سکتے تو اس کی لاتشکیل بھی نہیں ہوسکتی۔
اس کا صرف باطنی احساس کسی صوفیانہ اسراری ، لینخاندن نصاف طریقے بی سے ممکن ہے۔ و نیا میں انصاف ہے تو کہیں نہیں ، لیکن انصاف کا '' ایک لامتنا ہی تصور'' یعنی an infinite idea of justice ضرور اپنا وجود رکھتا ہے۔ اگر لاتشکیل کسی ادارے یا قانون کے اس دعوے کو معرض سوال میں لاتی ہے کہ وہ مطلق انتہات

انصاف کی تجسیم ہے کنہیں تو وہ بیسوال مطلق انصاف ہی کے نام پر اٹھاتی ہے۔ ان تمام باتوں پر مفصل گفتگو کے لیے مارک لیلا کامضمون ملاحظہ ہو جو New York Review of Books مورخہ ۲۵ جون 199۸ میں شائع ہوا ہے۔

ان معاملات کی روشی میں یہ نتیجہ ناگز بر ہوجا تا ہے کہ ''معنی'' اور'' حقیقت'' کے کمل بطلان کی صورت اب ان فلسفیوں کے بہاں بھی نہیں روگئی جواپی فکری زندگی کے آغاز میں ''عدم معنی'' کے سواکسی شے کا وجود تسلیم نہ کرتے تھے۔ان کے ببعین کے لیے اب ضروری ہوگیا کہ متن کے غیرقائم ،اور معنی کے ناموجود کا ''زیر التوا'' ہونے کے بارے میں اپنے خیالات پر نظر ثانی کریں۔ دریدا کے ان نئے تصورات کی بنا پر جو انتشار مغربی وائش میں پیدا ہور ہا ہے،اس کی مثال خود دریدا کا بیقول ہے کہ ''سیاری شخص'' (elements) کے ذریعہ الممنی بازوکوسیاسی فکر ملے گی یا یہ فکر اس میں دوبارہ پیدا ہوگی ،ان مواقف (positions) کے ذریعہ بارے میں ، جو محض در سیاتی اور کتابی نہیں ہیں۔''

یعنی دریدا کوامید ہے کہ اب امریکہ جیسے سر مایہ دار ملک میں عملی بیاری فکرز ورشور سے سرگرم عمل ہوگی اور پاسبان مل گئے کعبے کوصنم خانے سے والی صورت پیدا ہوگی۔ شایدای لیے دریدا اب فرانس کو چھوڑ کر زیادہ تر امریکہ میں رہنے اور وہاں کی مختلف یو نیورسٹیوں میں پڑھانے لگا ہے۔ (کیکن افسوس کہ وہاں اب معالمہ دگرگوں ہے اور وہاں کی سیاست بیش از بیش میمنی جوئی جارہی ہے۔معنی کو معطل یا منسوخ کریں تو ایسے ہی فتا کے نکلیں گے کہ تیرے معنی منسوخ اور میرے معنی رائج )۔

مارکس کے زیراثر سابق اورسیاسی مطالعات میں تاریخ کوغیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی تھی۔اول تو یہ کہ مارکس کے زیراثر سابق اورسیاسی مطالعات میں تاریخ ایک خودکار قوت تھی۔اس کی اپنی منطق تھی،اوراس منطق کی رو سے انسانی کا نئات اور معاملات میں تبدیلیاں آتی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر چہ تاریخ کسی کی تالیع نہیں ہے، لیکن چونکہ بدا پی منطق کے مطابق انسانی زندگی میں تصرفات کرتی ہے، لبندا وہی لوگ سیحے معنی میں انقلابی ہیں جو تاریخ کی منطق کو پہچا نیں اور تاریخ کے ذریع میں آئی ہوئی تبدیلیوں کا خیر مقدم کریں۔اور خیر مقدم ہی نہ کریں بلکہ ان تبدیلیوں کے وجود میں آنے کی رفار کو تیز ترکرنے کے لیے سرگرم عمل ہوں۔ تیسری بات یہ کہ دست چونکہ انسانی دنیا ایک طرح سے تاریخ کی تالیع ہے اور اس کی پروردہ ہے، لبندا کسی تحریر کے وہی معنی درست مظہریں گے جو تاریخ کے جدلیاتی عمل کی روثنی میں مرتب کیے جا ئیں۔اور آخری بات یہ کہ تاریخ چونکہ عبارت ہے تبدیلی ہے۔اس کے ایک فطری اور ناگر ترعمل ہے۔

اس نظریے میں عقل اور منطق کے کھاظ سے کتف تھ جیں، اس پر بحث فی الحال مقصود نہیں۔ اس وقت صرف میہ واضح کرنا مقصود ہے کہ' جدید کے بعد کیا؟' کے جو جوابات بعض علقوں میں ڈھونڈ ہے گئے جیں، ان کے چیچے بھی خیال کارفر ما ہے کہ'' تاریخ میں تبد ملی ہوتی ہی رہتی ہے۔' لیکن آج کے سب سے بڑے مارکی نقاد ٹیری ایمکٹن (Terry Eagleton) کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں جتنی نقش اول 87

اہمیت تبدیلی کی ہے، اس سے زیادہ اہمیت شلسل کی ہے۔ اپنے ایک مضمون مطبوعہ لندن رہے ہو آف بکس (London Review of Books) مورخہ ۱۲ اراپہ بل ۱۹۹۸ میں وہ کہتا ہے کہ بنیاد کی تبدیلی پیند سائ اوگوں (London Review of Books) کا مسئلہ نینیس ہے کہ اشیا تیزی سے بدلتی جاتی ہیں۔ ان کا مسئلہ تو ہیں ہے کہ اشیا، مارکس کے بیان کردہ '' تاریخ کے کابوں'' (Francis Mulhern) میں محبوں معلوم ہوتی ہیں۔ ٹیری ایمگلٹن نے فرانس ملرن (Francis Mulhern) کا قول نقل کیا ہے کہ تاریخ معلوم مابعہ جدیدیت کا دبخان ہے کہ تاریخ کو شائد کی (Change) میں محدود کر دیا جائے ، جب کہ '' تاریخ مابعہ جدیدیت کا دبخان ہے کہ تاریخ کو اہش مند بعض ربحان اور فیصلہ کن طور پر شلسل بھی ہے'' سے بیری ایمگلٹن نے ''ہم قیمت پر تبدیلی' کے خواہش مند بعض ربحان اس مثلاً '' مابعہ جدیدیت' کے بارے میں کہا ہے کہ وہ '' نا وجود' (non-entity) ہیں اور سینا وجود جو دبھی معنی اور بستی سے اس قدر عاری ہے کہ آپ لا انتہا حد تک اس کی تھینی تان کریں تو بھی اسے ''کوڑا سے ناوجود کرکٹ' (garbage) میں بدل جانے سے روک نہیں سکتے۔

تو جہاں بیحالت ہو، وہاں تقید بے چاری کس کومنھ دکھاؤں، کس سےمنھ چھپاؤں کے گومگو میں گرفتار نہ ہوتو کیا کرے۔ای لیے جان بیلی (John Bailey) نے ابھی لکھا ہے کہ بھائی تنقید کا تواب بیہ حال ہوگیا ہے کہ وہ فیشن ایبل رہنے اور with it کہلائے جاتے رہنے کے لیے پچھ بھی کرسکتی ہے۔

اسی انتشار کی ایک علامت به بھی ہے کہ امر بیکہ میں آج اکثر نقادوں کواپی کلاہ عالممانہ پر کسی نہ کسی طریقے سے یہ کلھوانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ''سیاسی طور پر درست'' اور راہ راست پر لیعنی politically correct ہیں۔ کوئی محض اچھانقاد ہے کہ بیس، اتنا ہم سوال نہیں رہ گیا ہے جتنا یہ سوال کہ نقاد نے کوئی ایسی رائے تو نہیں فا ہر کی جس سے کسی اقلیتی طبقہ ، کسی مخرف ساجی طبقہ ، کسی ''مظلوم طبقہ'' وغیرہ کے تہذیبی عقائد پر ضرب پڑتی ہو۔ مثال کے طور پر اوتھیلو (Othello) ایک طرح سے خود مظلوم ہے ، اور جب، خود کشی کرنے کے پہلے اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ''عشق تو جی تو ڑ کر کیا'' I) ہیں۔ مگر چند ہی لمحہ بعدوہ بہود یوں کے لیے ایک گالی نمافقرہ استعمال کرتا ہے۔ وہ کسی بھی منصف مزاج یا روثن فکر روادارانیان کو لیندنہ آئے گا۔ اب''سیاسی طور پر درست'' کوگر سے اگر سے بارے میں ہماری موتو پھر ہمارے کی لیے ضروری ہے کہ بیٹا بت کرے کہ خوداو تھیلو یا شیک بیپیئر بہودی مخالف (politically correct) خیالات کے نہ ضروری ہے کہ بیٹا بت کرے کہ خوداو تھیلو یا شیک بیپیئر بہودی مخالف (anti-semetic) خیالات کے نہ ضروری ہے کہ اس بہودی مخالف فقرے کا کوئی خرم سا جواز چیش کریں۔ اورا اگر یہ میکمکن نہ ہوتو پھر ہمارے لیے کہ ہم نشاۃ الثانیہ کے یورپ میں بہودی مخالف رجمانات کی مقبولیت پر کمبی چوڑی تقریر کرکے معاطے کو گول مول چھوڑ دیں۔

سنا ہے کہ پاکستان میں اسکولوں کالجوں میں پڑھائے جانے والےمتون کا انتخاب اس نقط نظر سے کیا جاتا ہے کہ متن یا مصنف کے خیالات میں کوئی ایسی بات تو تہیں جوخلاف شرع قرار دی جاسکے؟ اشجات 88 نقش اول

(''شرع'' سے مراد ہے اسلامی شرع کی وہ تعبیر جے پاکستان کے سرکاری علما کی تقعدیق حاصل ہو)۔ چنانچہ اقبال تک کے بعض متون پڑھانے پروہاں پابندی ہے کہ ان میں بیان کردہ خیالات''اسلام'' نقط نگاہ سے مخدوش ہیں۔ سنا ہے وہاں'' ہندوستانی'' اور خاص کر''غیر مسلم'' مصنف بھی ای لیے نہیں پڑھائے جاتے کہ ان کے خیالات سے''غیر اسلام'' کی بوآسکتی ہے۔ ایک مخصوص نقط نظر سے یہ بات ہے تو بالکل ٹھیک، لیکن اس میں اور آج کے امریکہ میں رائج (politically correct) ادب کے تصور میں پچھ زیادہ فرق بھی نہیں۔ شہیں۔ شہیں۔

ہمارے یہاں، یعنی ہندوستان میں اور اردواوب میں سرحد کے دونوں طرف عام طور پر تنقید کا مطلع اتنا اہر آلوونہیں۔ ابھی ہندوستان میں اوب کے اوبی معیاروں بی کی بات ہوتی ہے۔ اس پر اختلاف رائے ہوسکتا ہے کہ وہ'' اوبی معیار'' کیا اور کہاں ہے۔ لیکن ہم سب کا اس پر انفاق ہے کہ اوب کی خوبی اوب بی کے دائر ہے میں طے ہوسکتی ہے۔ یہ انفاق رائے جدید اردواوب کو جدیدیت کی دین ہے۔ وہ نوجوان اویب بھی، جو خود کو جدیدیت ہونے کی راہیں نگلیں، اور وہ بھی جن کے خیال میں اب جدیدیت الگ بغنے اور حثیثیت الگ ہے۔ انگلی میں اب جدیدیت از کا ررفتہ ہو بھی میں غیر اوبی معیار رائج کرنا، اوب اور اور یب دونوں کے ہاس بات پر انفاق رکھتے ہیں کہ اوب کی ونیا میں غیر اوبی معیار رائج کرنا، اوب اور اور یب دونوں کے ساتھ غداری کرنا ہے۔ ہمیں اس انفاق رائے کی ول وجان سے تفاظت کرنی چاہیے۔ یہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا یا ہم نے ذاتی یا قبیلہ جاتی مصلحوں کے دباؤ میں آگر اس کی خالصیت میں غیر اوبی فلسفوں کی آمرین کردی، تو ہم بہت جلد پیچھے پھسل کر دوبارہ اس دور میں پہنچ جائیں گے جس میں او یب سے تو قع کی جاتی ہم بہت جلد پیچھے پھسل کر دوبارہ اس دور میں پہنچ جائیں گے جس میں اور یب سے تو قع کی جاتی ہوئے بہت دن نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی واپسی پیچھ جائیں گے جس میں اور یہ سے تو قع کی گئے ہوئے بہت دن نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی واپسی پیچھشکل نہیں۔

بات ہیہ ہے کہ اگر چہ ادب سے پچھ ہوتا ہوا تا نہیں، آؤن کا مشہور تول ہے کہ makes nothing happen ہیں۔ سمجور کرتی رہی ہیں کہ اور makes nothing happen ہیں۔ سمجور کرتی رہی ہیں کہ ادیب کو آزاد نہ رکھیں، بلکہ اسے بھالو بنا کر سر بازاراس کا ناچ دیکھیں اور دکھا ئیں۔ اور ادیب ہے چارہ بھی انسان ہے۔ دنیاوی منفعت اور جاہ کا اسے ذرا بھی چہکا لگ جائے تو پھر صاحب اقتدار طبقے کے ہاتھوں اپنے استحصال کا جواز وہ خود ہی فراہم کر لیتا ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ بہت سے ادیب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اقتدار کے قریب رہنے اور دنیاوی آسائش کمانے کی حرص شروع ہی ہے ہوتی ہے۔ لہذاوہ خود اقتدار کی راہداریوں میں جو تیاں چھاتے پھرتے ہیں اور ان لکھنے والوں کو بھی جوان کے حیط اثر میں ہیں، خود اقتدار کی راہدار یوں میں جو تیاں چھاتے پھرتے ہیں اور ان لکھنے والوں کو بھی جوان کے حیط اثر میں ہیں،

آج وہ تم متہذ یہیں، جو چند دہائی پہلے تک نوآبادی کی حیثیت رکھتی تھیں اور جنہیں سامراجی نظام کے دہاؤ میں آکراپی تہذیبی اور تاریخی میراث پر سوالیہ نشان لگانا پڑاتھا، آزاد ہیں۔ وہ اپناذاتی، قومی، آزاد تشخص دریافت کرنے یا حاصل کرنے کی کوشش کررہی ہیں۔ ہندوستان میں غیر ملکی حکومت تہذیبی نقصان نقش اول 89

تمام زبانوں کو پہنچا کین اردو پراس کی مارزیادہ تھی۔وجہ صاف تھی کہ اردوزبان،ادب اور تہذیب کم عمر ہونے کے باوجود سازے ملک میں دوردورہ رکھتے تھے۔مولانا باقر آگاہ (۳۵ کا ۱۸۰۲) نے مثلاً لکھا ہے کہ سودا کا غلغلہ اس زمانے میں دبلی تاکر ناگلہ ہے۔اورگل کرسٹ نے ۹۱ کا میں ہی تسلیم کرلیا تھا کہ وہ زبان جے کہ غلالہ اس زمانے میں دبلی تاکر ناگلہ ہے،اس وقت ہندوستان کے تمام دور دراز صوبوں میں بولی جاتی ہے۔ اردو نے فاری اور تعار دوبر میں تعالی علاقائی زبانوں سے بھی مسلسل اور دوررس فائدہ اٹھایا تھا۔لہذا اس میں جو دکشی اور قوت اور نفاست تھی ،وہ اس وقت تک کم ہندوستانی زبانوں کے جھے میں آسکی تھی۔اردووالوں میں جو رکشی اور قوت اور نفاست تھی ،وہ اس وقت تک کم ہندوستانی زبانوں کے حصے میں آسکی تھی۔اردووالوں کو باور کرانا کہ تمہارا اوب ناکارہ اور زوال یا فقہ ،کم ارز اور ''اخلاقی ،عملی'' اعتبار سے دیوالیہ ہے،انگریزوں کے تہذیبی اور تعلیماتی ایجنڈ امیں سرفیرست تھا۔اس ایجنڈ اکو وہ اتن کا میابی سے عمل میں لائے کہ ہم لوگوں نے خود بی اپنی تہذیبی میراث کو اپنے لیے باعث شرم وافسوس کہنا شروع کر دیا۔ ذرا خیال کے کہ ہم لوگوں کون تی ایک صنف ہے جس پر ''فیم وحشی'' کا الزام ہم نے خوذ ہیں عائد

کیا؟ کون ی برائی ہے جس کا وجودخود بمیں نے اپنے ادب میں ثابت نہ کیا؟

الی صورت میں ہماری پہلی ضرورت اپنے کھوئے ہوئے تہذیبی وقار اور خود اعتادی کو بحال کرنے کی ہے۔ چاہے اس کام کے دوران ہمیں مغرب پرستوں سے بیہ طعنہ ہی کیوں نہ سننا پڑے کہ ہم ''قدامت پرست'' ہوئے جارہے ہیں۔ اگر اپنی تہذیبی اور ادبی میراث کو دوبارہ حاصل کرنے کی قیمت وصول ''قدامت پرست'' یا''رجعت ہیں'' کہلانا ہے تو کیا حرج ہے؟ مغربی اقوام تو اسے بھی بڑی قیمت وصول کر کے بھی نہ مطمئن ہوں گی۔ اقبال نے جب کہا تھا کہ لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل ، تو وہ صرف مسلمانوں کے مذہب کی بات کررہے تھے جس مسلمانوں کے مذہب کی بات کررہے تھے جس کو پڑھنے ہیں کررہے تھے۔ وہ اس تمام ایشیائی + افریقی تاریخ کی بات کررہے تھے جس کو پڑھنے ہیں نوتہ بادیاتی نظام نے قاصر کردیا تھا۔

اس تاریخ کی قدر بہتیا نے کے عمل میں پہلافدم ہے ہے کہ مغرب (یا کسی بھی غیر تہذیب) سے آئی ہوئی ہر بات کو بے چون و چرا قبول نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ مرعوبیت کے بجائے ہرابری کا معاملہ کیا جائے۔ مجوب ہونے کے بجائے آکھ ملاکر بات کی جائے ۔ نوآبادیاتی دباؤ کے تحت ہمارے یہاں جس طرح کی تعاون پذیر (collaborationist) اور انگریزوں کی ہاں میں ہاں ملانے والی شعریات بی ، اسے پوری طرح چھاٹے پھٹنکنے کی ضرورت ہے۔ حالی اور آزاد ہماری ادبی ہوشمندی کے ارتقامیں ہماری مدوکر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان کا محکوم بن کر رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال بھی غلط ہے کہ پس نو آبادیاتی ہیں۔ لیکن ہمیں ان کا محکوم بن کر رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال بھی غلط ہے کہ پس نو آبادیاتی پین نوآبادیاتی سے دیاں ہوتی خوں نے ہمیں سادہ مزاح اور مغرب مرکوز چیز ہے ہے۔ پس نوآبادیاتی طرز فکر کے سب سے پہلے تر جمان ہمارے یہاں اقبال ہیں۔ یہا قبال ہی تتے جضوں نے ہمیں ہونا چا ہے بلداس کی کمزور یوں اور نارسائیوں پر بھی نظر رکھنا چا ہے۔ اقبال ہی مزور یوں اور نارسائیوں پر بھی نظر رکھنا جا ہے۔ اقبال ہی سے جمیس سے بہا کہ مغرب نے ہمارا فکری اور تہذ بی استحصال کیا اور ہمیں اپنی ادبی اور نہیں، ویا جا ہے۔ اقبال ہی سے دور رکھنے کی کامیاب سازش رہی۔ اقبال نے مشرق کو بھن تاریخ پارینہ کی طرح نہیں، ویا سے نہیں دوایت سے دور رکھنے کی کامیاب سازش رہی۔ اقبال نے مشرق کو بھن تاریخ پارینہ کی طرح نہیں، اقبال نے مشرق کو بھن تاریخ پارینہ کی طرح نہیں، مقتل اول

بلکهایک زنده وجود کے طور پرد کیھنے کی تلقین کی۔

رقی پندتر کیک کے فروغ کے باعث ہم نے اقبال کے سکھائے ہوئے تہذیبی نکات بھلا وہے۔ مجد حسن عسکری نے مغرب کے علی الرغم اپنی روایت میں اپنی مضبوطی تلاش کرنے کی صلاحیت ہم میں پیدا کرنے کی کوشش کی تو پرانے سلسلے پھر قائم ہوئے۔ لیس نو آبادیاتی فکر کی بنیاد گذاری اور ارتقا میں نئی تاریخیت (جوسراسر مغربی رجحان ہے) کوکسی قسم کا مقام دینا خودا کی غیر تاریخی بات ہے۔ پس نو آبادیاتی فکر کے سرچشے فرانتس فائن (Frantz Fanon) کی نثری تحریروں، لیو پول سینگر (Leopold کی شاعری میں، پھر ہمارے قریب تر زمانے میں ایڈورڈ سعد کی تحریروں میں ہیں۔ ایڈورڈ سعد کی تحریروں میں ہیں۔

فائن نے سب سے پہلے یہ بات بیان کی کہ نو آبادیوں کا تہذیبی وجود صرف اس حد تک صحیح (valid) قرار پا تاہے، جس حد تک ان کے سامراجی ما لک چاہیں، اجازت دیں اور بیان کریں ۔ سینگر نے '' نیکر وئیت' بینی Negritude کا تصور پیش کیا۔ اس سے مرادتھی، کا لے افریقیوں کی و مخصوص ادبی اور تہذیبی حسیت جس کا احاطہ سامراجی نہیں کر سکتے ۔ سیزر نے اپنی شاعری کے ذریعہ سینگر کے تصورات کو خلیق جامہ پہنایا۔ سعید نے پہلی باریہ بات کہی کہ مغربی نو آبادیاتی حاکموں نے مشرق کو جس طرح بیان کیا اس کے بیچھے سامراجی مقاصد، نہ کہ ملمی تجسس کے نقاضے پوشیدہ متھے۔ انھوں نے مشرق کو اپنے '' غیر'' (Other) کی طرح پیش کیا، گویا مشرقہ وں کو کمل انسانی درجہ نہیں ویا۔

سعید کی خود نوشت ان دنوں بالا قساط شائع ہورہی ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ قلسطین میں وہ اور

اس کے سارے گھر والے، ساتھی اور دوست عربی ہولئے تھے۔ بحالت پناہ گزینی وہاں سے اخراج کے بعد

اس نے قاہرہ کے ایک اسکول میں تعلیم پائی، جو انگریز وں کا قائم کیا ہوا تھا۔ اس اسکول میں انگریزی کے علاوہ

ہرزبان پر پابندی تھی۔ نہ صرف پابندی تھی، بلکہ کسی اور زبان کے استعال کا مرتکب ہونا وہاں سزا کا مستوجب

ہونا تھا۔ اس اسکول میں اس کو احساس ہوا کہ سامراجی طاقت کس آسانی سے اپنے گئوموں کو ان کے شخص

ہونا تھا۔ اس اسکول میں اس کو احساس ہوا کہ سامراجی طاقت کس آسانی سے اپنے گئوموں کو ان کے شخص

سے محروم کردیت ہے۔ مزید تعلیم کے لیے اس کے باپ نے امریکہ بھیجا کیونکہ اس کے باپ نے امریکی

شہریت حاصل کر کی تھی۔ وہاں بیٹنے کر اس نے اپنے ایک قلسطینی ہم وطن سے عربی میں بات کرنی چاہی تو اس

کے ہم وطن نے کہا کہ بیسب یہاں نہیں چلے گا۔ سعید کا کہنا ہے کہ مجھے اکثر پیغلش رہتی ہے کہ میری پہلی

زبان انگریزی ہے یا عربی؟ اور پیخلش اس بڑی خلش کا حصہ ہے کہ انسان اپنے ہم زبانوں میں رہ کر بھی

زبان انگریزی ہے یا عربی؟ اور پیخلش اس بڑی خلش کا حصہ ہے کہ انسان اپنے ہم زبانوں میں رہ کر بھی

زبان انگریزی ہے یا عربی؟ اور پیخلش اس بڑی خلش کا حصہ ہے کہ انسان اپنے ہم زبانوں میں رہ کر بھی

یں میں کے سوم اسلامی کے سوم ماملات کے سے معاملات کے معاملات کے معاملات کے بات معاملات کے بات معاملات کے بارے میں اور آزادی شخص اور سقوط ذات ، جلاوطنی اور تاریخ کے استحصال جیسے معاملات کی بارے میں '' کوئی خاص بصیرت نہیں فراہم کرتی ۔ ویسے بیتار سخنی تاریخ فکری اساس میں اہم ترین بات بیہ کہ کہتار تی گفت والا بھی تعصّبات اور تحریمات کا پابند ہوتا ہے۔ بینکتہ تقریباً ڈھائی ہزار برس پرانا ہے ، کیوں کہا ہے سب نقش اول میں اور تحریمات کا بابند ہوتا ہے۔ بینکتہ تقریباً ڈھائی ہزار برس پرانا ہے ، کیوں کہا ہے سب نقش اول



سے پہلے ارسطونے بیان کیا تھااور مغرب کی تاریخیات اس مسکلے پرسلسل بحث کرتی رہی ہے۔

لہذا آج ہمارے لیے سب سے بہلاقدم میا ٹھانا کہ کلا سی شیریات کو اپنی تہذیبی میراث کی قدرو قیمت کو گھر
سے قائم کرنا ، اوراس کے لیے سب سے بہلاقدم میا ٹھانا کہ کلا سی شعریات کو اسٹیج کے مرکز میں لے آنا ملحوظ
رہے کہ بیشعریات محض غزل کے لیے نہیں ، بلکہ تمام کلا سی اصناف شعرونٹر کے لیے ہمارے کام آئے گی۔
اوراس کے ذریعہ بمیں سنسکرت اور فاری شعریات میں بھی واضل اس سیکھ گا۔ نے اوب کے طالب علم کے لیے
سب سے دکش پہلواس کام کا میہ ہے کہ قدیم شعریات کے ذریعہ جو تناظراسے حاصل ہوگا، وہ اسے نے اوب
اور جدیدیت کو بھی ہجھنے میں مدود ہے گا۔ ایٹ کی مثال موجود ہے کہ اس نے سولہویں اور ستر ہویں صدی کے
اور جدیدیت کو بھی ہجھنے میں مدود ہے گا۔ ایٹ کی مثال موجود ہے کہ اس نے سولہویں اور ستر ہویں صدی کے
اگریز کی شعرا کو بھی نے دوران جدیدانگریز کی شاعری کے لیے نئے رائے تکا لے۔ دوسراضروری کام میہ
کہ اد بی معیاروں کی مرکز می اہمیت کے بارے میں ہم اپنے اتفاق رائے کو قائم رکھیں اور اسے مزید مضبوط
کریں۔ بیہ کہنا کافی نہیں کہ ہم تو بالکل غیر مشروط ، ہر طرح کی کلیت پہندی سے آزاد، صرف دختی ہی تا مد کی
بات کرتے ہیں۔ کلیت پہندی سے آزادی اور محض تخلیق کو مقصود منتہا بنائے رکھنا تب ہی ممکن ہے جب فن کار
کرا نی ذاتی بھیرتوں ہر اعتمار کہا جائے۔

فن کوکسی مخصوص د طرز فکر "سے" آزاد" کرنے کے بیمعنی ہر گزنبیں کیفن کوطرزاحساس،اورداخلی محصوص د طرزاحساس،اورداخلی بھیرت اوراس داخلی بھیرت کے ذریعید نیا میں معنویت کے وجود کے استحکام کی قوت سے بھی خالی قرار دے دیا جائے فن کار براہ راست معنی خلق کرے یا نہ کرے، وہ ایسی بٹیت ضرور خلق کرتا ہے جس سے معنی برآ مد ہوتے ہیں۔زیر نظر کتاب میں تنقید نظری اور تنقید عملی کے تمام مضامین شایداسی لیے دوبارہ پڑھے حانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ ﴿

(1991)

"تنقیدی افکار " دوسرا (اضافه شده) ایڈیشن جنوری ۲۰۰۶ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دهلی

## بهترین چیزیں کبهی پرانی نهیں هوتیں لهٰذا...

''ا ثبات'' تخلیقات کومطبوعه اورغیر مطبوعه جیسے بے معنی خانوں میں تقسیم کرنے پریقین نہیں رکھتا بلکہ ٹی کیکن بری چیز ول پر ، پرانی مگر بہترین چیز ول کوتر جیح دے گا۔

ثبات 92 نقش اول

#### سيد امين اشرف

بے لطف ہے سوال جو سودا نہیں رہا م تکھیں نہیں رہیں کہ تماشا نہیں رہا دنیا کو راس آگئیں آتش برستیاں

يهلي دماغ لالهُ و گل تھا نہيں رہا

فرصت کہاں کہ سوچ کے کچھ گنگنائے کوئی کہیں ہلاک تمنا نہیں رہا

اونجی عمارتوں نے تو وحشت خرید کی کچھ نچ گئی تو گوشئہ صحرا نہیں رہا

دل مل گیا تو وہ اتر آیا زمین بر آہٹ ملی قدم کی تو رستہ نہیں رہا

پھر لب پے نام سرو وسمن کا نہیں رہا خوبان جہال ذکر شب غم نہیں کرتے

### سيد امين اشرف

ہو عشق جنوں خیز تو یہ رم نہیں کرتے وحشت بھی غزالان ختن کم نہیں کرتے ہم اس کے طرف دار ہیں بیار نہیں ہیں ہر مخص سے یمان وفا ہم نہیں کرتے گرداب چیخا ہے کہ دریا اداس ہے گنجائش احساس بھی رکھتے ہیں تہ جال دریا ہے کہہ رہا ہے کنارا نہیں رہا ہر جا سر تسلیم مگر خم نہیں کرتے بچھ جائے تو شکوہ بھی نہیں موج ہوا سے گر مثمع کی لوتیز ہو مدھم نہیں کرتے باطل بیہ اعتراض کہ تھے سے لیٹ گیا قطرہ ہو کہ قلزم ہو بچھا دیتے ہیں آئکھیں مجھ کو نشے میں ہوش کی کا نہیں رہا سورج ہو تو ناقدری شبغ نہیں کرتے مٹی ہے آگ، آگ ہے گل، گل ہے آفتاب آنکھوں کوالگ رکھتے ہیں اس شیشہ جاں سے تیرا خیال شہیر تنہا نہیں رہا تصویر میں تصویر کو مدغم نہیں کرتے اک بار یوں ہی دیکھ لیا تھا خرام ناز ان پر بھی گزرتی ہے گزرتی ہے جو ہم یر

اشعار کے معنی کا کوئی طریقه معین تهیں هے۔ سننے والے کے دل میں جو معنی ہیں جب کوئی شعر سنتا ہے تو اس میں اپنے حال کی مناسبت سے معنی سمجھتا ہے۔ اور اس کی مثال آئینے سے دی گئی ہے کہ آئینے میں صورت کے منعکس هونے کی کوئی متعین شکل نهیں ھے کہ آئینہ جو بھی دیکھے ایک معین صورت نظر آئے۔ بلکہ جو بھی دیکھے گا اینی هی صورت کا عکس دیکهے گا۔ اسی طرح اشعار میں ہے که جو بھی سنتا ■ ھے اپنے انداز کے مطابق سنتا ہے۔ اس کے دل میں جو مثال ھے اسی پر شعر کے معنی لیتا ہے۔

شخ شرف الدين يحيّا منيريٌّ

#### سعادت سعيد

آئھوں سے وہ مبھی میری اوجھل نہیں رہا عافل میں اس کی یاد سے اک بل نہیں رہا

کیا ہے جو اس نے دور بیالی ہیں بستیاں آخر مرا دماغ بھی اول نہیں رہا

عقدہ اگرچہ کوئی بھی مہمل نہیں رہا آبادیاں بدن کی بھی کھنڈرا کے ہیں ہم

قبلہ درست کرنے کا حس بل نہیں رہا

اشرف نہیں رہا کوئی اسفل نہیں رہا اک اپنی زندگی کو تو سحرا کی ہیں ہم

ہے جس کا تخت سجدہ گہہ خاص و عام شہر بس چوم کر ہی سنگ گرال چھوڑ دیتے ہیں میں اس سے ملنے کے لیے بے کل نہیں رہا مضبوط بازوؤں کو بھی صفرا کی جی ہیں ہم

جس وم جہاں سے ڈولتی ڈولی ہی اٹھ گئی لیکن بیہ جبید کھل نہ کا کھیل ہے یہ کیا طبل و علم تو کیا کوئی منڈل نہیں رہا آنکھوں کو ساری دنیا میں سفرا کیے ہیں ہم

سحر انصاری

شکست صبح نہ توہن شب کے بعد ہوا جو رنگ شہر کا جشن طرب کے بعد ہوا

م ہے حریف نہ مجھیں گے میرا کرب دروں ہلاک میں بھی ہوا اور سب کے بعد ہوا

کوئی بلند ہوا دار پر مثال میٹے ہم لاکھ فکرمند ہوں اسباب کے لیے کوئی نمائش نام و نسب کے بعد ہوا

یہ آئینہ تو ترے چشم و لب کے بعد ہوا

تری طلب سے عبارت تھی زندگی اپنی یہ انکشاف بھی ترک طلب کے بعد ہوا

سحر انصاری

تشتی سبیل رزق ہے گرداب کے لیے رکھی ہوئی تھی کوئی شے فروخت کی خاطر لائیں مجھی بدن کو بیاس و نمد تلک ہے نینر جن کی بستر کم خواب کے لیے بیٹے ہیں اب جو ریت کے ٹیلے پر مضمحل یہ بنس اڑ کے آئے تھے تالاب کے لیے

تراشتے رہے بت اور توڑتے بھی رہے ہونا تھا جن کو شہر محبت کا یاسبال سحریہ جرم بھی پاس ادب کے بعد ہوا گڑتے رہے ہیں منبر و محراب کے لیے

اس سے تو کہکشاؤں کے بچھے جائیں تازہ جال ہے جنتنی گرد چہرہ مہتاب کے لیے اک بل نہیں ہے جنبش و رفتار سے مفر اک قیرے یہ شم تو اعصاب کے لیے ملتا بھی کیا وفا کا صلہ دہر میں سحر

اک یادگار رہ گئی احباب کے لیے

سیبی کابطن ریت سے گہرا چکے ہیں ہم ذروں کے دیپ کالی فضاؤں کو سونپ کر اے ارض بے شعاع مجھے قمرا کیے ہیں ہم

سعادت سعيد

لاؤ تو سر دہر کے مفہوم کی خبر سو بار فرط شوق سے بھنورا کیے ہیں ہم شاید نہ یاسکوں میں سراغ دیار شوق تیری طلب کے ہے یہاں باد آگھی اس عہد بے حواس کو لچرا چکے ہیں ہم دشت فنا میں دیکھا مساوات کا عروج لینا ہے تم سے کیا ہمیں اے شب کے راہیو اے اہر صبح عشق ضرورت نہیں تری

نقش اول اثعات 97

نقش اول

96

اثبات

### ظفرگورکهپوری

میں کیا سوچوں ، کدھر تاکوں ، فسانہ کیا ہے میرا یہ میں خود بھی نہیں جانوں ،نشانہ کیا ہے میرا

چمکتا رہتا ہے ہر وقت بیشانی میں میری نہ جانوں میں یہ تیرا آستانہ کیا ہے میرا

بنے وہ ساتھ میرے اور میرے ساتھ روئے جو تیرے نام سے ہے، اس میں کیا جارا ہے مجھے اپنا سا لگتا ہے، دوانہ کیا ہے میرا گر یہ کی ہے کہ یہ واقعہ امارا ہے

فلک برہم ، چن خائف، بریثال بجلیاں ہیں عدالتیں یہ بتائیں وہ آئے گا کب تک یہ دو تکوں کا آخر آشیانہ کیا ہے میرا

مرا سارا جہال ہے اور میں سارے جہاں کا یہ ممکنات میں ہے، وہ تمہاری کھوج میں ہو میں اک شاعر، بتاؤں کیا زمانہ کیا ہے میرا مگر جو ہاتھ میں اس کے پیتہ ہمارا ہے؟

چلا جاؤں گا تیرے شہر سے کہ اس سے رشتہ وہ ہم سے پوچھے ہے کہوں بار بار دل کا حال بجو سعی حصول آب و دانہ کیا ہے میرا کہ مسئلہ تو کوئی دوسرا ہمارا ہے

یہ دیواریں، جھروکے، گھر جے کہتی ہے دنیا کہیں سے مانگ کے لا نے بیس ہیں ہم یہ درخت نہ جانا آج تک یہ قید خانہ کیا ہے میرا جو ان کھلوں میں ہے وہ ذاکقہ مارا ہے

#### كـــاوش بــدرى

خوبرو تو سيرون خاتون مين کیا کریں ہم ایک کے ممنون ہیں

اینا حلیه ہی کچھ ایبا ہوگیا لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجنون ہیں

كــاوش بـدرى

ناقدوں کی دو صفیں قائم ہیں اب از سر نو گر کا آغاز کرنا جاہیے چند ارسطو چند افلاطون ہیں بے پروہالی سہی پرواز کرنا چاہیے جن کو مرنا تھا وہ زندہ ہیں ابھی مسطح پر رہتے ہیں ان کو ڈوبنا آتا نہیں جن کو جینا تھا وہی مدفون ہیں کیوں نہ ان تکاوںکو سرافراز کرنا جاہیے کام کا کوئی خلیفہ ہی نہیں قرب میں دوری بہت ہے بعد میں قرب بہت نام کے ہارون ہیں، مامون ہیں ہر طوالت کو عطا ایجاز کرنا جاہیے كاوشم سے كيا خطا سر زد ہوئى دل بنا طاؤس انديشے بے زاغ وزغن شاعروں میں کس لیے مطعون ہیں ذہن کو ہم یابی شہباز کرنا جاہیے شعر کی تخلیق کاوژن فعل جنسی تو نہیں معنوی اولاد پر ہی ناز کرنا جاہیے

اثبات نقش اول

نقش اول

ظفر گورکھپوری

وہ فیصلہ جو تہیں ہے رکا، ہمارا ہے

بچرتے ، پھلتے دریا، یہ آگ اگلتے بہاڑ انہیں کے پیچ کہیں راستہ ہمارا ہے

پڑھی جو اس کی خموشی تو پیہ کھلا ہم پر جو بے نوا ہے وہی ہم نوا ہمارا ہے

اثبات

#### عبدالاحد سيان

اور جم لینے دے جذبے کی برت فن کو کھہرے ہوئے کمحوں میں برت

شام سے گھر سا رہا ہے ماضی کسی بدن کے لوچ میں چھون ہے میری فکر کی

تلملا کر مرے غم جاگ اٹھے برا ہو آئینے ترامیں کون ہوں نہ کھل سکا مطربا! چھیر دی یہ کون سی گت مجھی کو پیش کردیا گیا مری مثال میں

درد کے نام کھوں آخری خط فنا گر لکھی گئی ہے باب اندمال میں

شاعری میں بھی ضروری ہے بجیت کہ حسن یار مرتکز ہے ایک سیاہ خال میں

سز و نم لہے میں ہے ساز میرے کہیں ثبات ہے نہیں، یہ کا نات ہے نہیں میرے اندوخت اشکول کی کھیت مگر امید دید میں تصور جمال میں

#### عبدالاحد ساز

وقت نے شعر میں ڈھلتے ہی کہا سوال کا جواب تھا، جواب کے سوال میں زیت بے معنی ہے، یہ سوچ بھی مت گرفت شور سے چھٹے، تو خاموثی کے جال میں رات کھر آئے گی دل کی نوبت مہک کسی دہن کی ہے مرے لب خیال میں کب سے یہ سوچ کے رہ جاتا ہوں بقا طلب تھی زندگی شفا طلب تھا زخم جاں صرف ہیجا نہ کر اس آمد کا بیکائنات عارض وجبیں ہے شرح ول نشیں ہیں جوازوں کی سرنگیں ہر ست قدیم سے سٹے تو ہم جدید میں الجھ گئے سر پر رہنے دو یہ اقدار کی حجیت نکل کے گردش فلک سے موسموں کے جال میں

شاب کی لحک نہیں جھکاؤ ہے یہ ضعف کا جوخم سا دیکھتا ہوں ساز ارتقا کی حیال میں

بين السطور باب سحر تبهي بيهي بياهو شا

شاهين

ڪيتے ہيں جو رک سی گئی تيرگی راھو

سچائیوں کے داغ مری انگلیوں یہ ہیں کچھ تجویہ گردش حالات کریں گے اوراق زندگی کے پریثال سہی پڑھو سے خانے میں آجاؤ وہیں بات کریں گے

کانوں کی ضدیداین رگیس میں نے کھول دیں چھرتے ہیں لیے ساتھ تری یاد کے بادل رنگین حاشیوں میں مری سادگی پڑھو صحراؤں سے گذریں گے تو برسات کریں گے

اس کارگاہ شیشہ و آئن خصال کو میچھتم سے کہیں گے بھی تو اپنے کو ہٹا کر میرے خیال کا جسد عضری پڑھو یہ کام بھی ہم جیسے خوش اوقات کریں گے

منکر ہے کون غالب و میر و انیس کا سمخشر میں تو جو ہونا تھا وہ ہوہی چکا خیر یارو مگر بھی تو کتابیں نئی پڑھو جنت میں ہی کچھ دن گذراوقات کریں گے

شاہین لفظ ہوتے ہیں معنی سے بھی تہی کل آج سے کچھ اور سوا ہوگا دکھ اپنا اس کو بھی جو بسر نہ ہوئی زندگی پڑھو اب کس سے یہاں شکوہ حالات کریں گے

ایمان میں ایک وسوسہ حاکل ہے جو شاہن سوچا ہے اسے نذر خرابات کریں گے

اثبات

100

#### راحـــت حســن

شکتہ یا ہوں کہ برہم شعور ہے میرا زمین گول ہے ، یہ بھی قصور ہے میرا

کے گرفت میں لیتا ہے آئینہ بارب صفات ہول نہ ہول، چہرہ ضرور ہے میرا

قدم قدم په ہزاروں گلاب کھلتے ہیں وہ مہریاں ہے کہ یہ بھی سرور ہے میرا جسمیال السرحمان

یمی دیاردل وجال ہے سلطنت میری خوبان شہر ہیں گئی دلدار ایک ہے اسی محل میں کہیں کوہ نور ہے میرا زندہ ہیں جس کو دیکھ کے وہ یار ایک ہے

میں سوچتا ہوں کہ گھر کتنی دور ہے میرا

وہ کشتیوں کو جلانے کی بات کرتے ہیں تقسیم سلطنت مجھی ہوتی نہیں وہاں اقلیم قلب وروح کی سرکار ایک ہے دعا کو ہاتھ اٹھاؤل تو کس طرح راحت اس شہر سے بھی ایک دن اپنا گذر ہوا ہزیموں سے بدن چور چور ہے میرا سب یارسا ہیں جس میں گنہگار ایک ہے لوح طلسم خواب لیے پھر رہے ہیں ہم اور دشت خوف کی زمین عیار ایک ہے اب رزم گاہ شوق میں اس کا علاج کیا ہیں بے شار گرونیں تلوار ایک ہے بازار مص ہو کہ ہو بازار دل جمیل سب خوب جانتے ہیں خریدار ایک ہے

#### كرشن كمار طور

بہت کہا تھا سخن وروں میں گزر نہ کرنا بہت کہا تھا کہ بات سننا گر نہ کرنا

بہت کہا تھا کہ ڈوینے کا ہے ڈر زبادہ بہت کہا تھا کہ یانیوں کا سفر نہ کرنا

بہت کہا تھا کہ تم اکلے نہ رہ سکوگے بہت کہا تھا کہ ہم کو بول دربدر نہ کرنا

بہت کہا تھا وہ تم کو پیچانتا نہیں ہے ترے بغیر بھی جی لوں ارادہ تھا پہلے

بہت کہا تھا محبتیں مخضر نہ کرنا

بہت کہا تھا کہ عشق آخر تو عشق تھہرا ستارے لینے گے میری بے کلی کا حساب

بہت کہا تھا زمیں سے رشتہ نہ طور ٹوٹے ۔ اسی مکاں میں تھٹن ہورہی ہے اب محسوس بہت کہا تھا فلک کو زیر اثر نہ کرنا یہی مکان بہت ہی کشادہ تھا سلے

### فريد پربتي

بہت کہا تھا تم اس کو اپنی خبر نہ کرنا ورا یہ سوچ کہ میں کتنا سادہ تھا پہلے

بہت کہا تھا کہ رابطوں کو دراز رکھنا اسی زمیں نے دیئے جور کے جلائے بہت اسی زمیں سے تعلق زیادہ تھا پہلے

بہت کہا تھا کسی کو اس کی خبر نہ کرنا ہے کسی راہ یہ میں ایسادہ تھا پہلے

وہ ایک بات جو باعث ہوئی تعلق کی اس ایک بات کا کرنا اعادہ تھا پہلے

محبتوں کے دیتے میں جلا کر سو حاؤں مرا خیال نہیں یہ ارادہ تھا پہلے

اثبات نقش اول 103

نقش اول 102

اثبات

#### مرتضئ اشعر

### مرتضئ اشعر

کسی نے پیڑ ہی پچھ اس طرح اگائے تھے وہاں پر دھوپ دھری ہے جہاں پر سائے تھے پھر اس کے بعد ندی میں اتر گیا تھا چاند بس ایک بار ستارے سے جھلملائے تھے نہ جانے گھاس کناروں کی کیوں نہیں چکی دیئے جلا کے تو ہم نے بہت بہائے تھے لہو لہان ہیں جن سے تمام شہر کے لوگ کوئی بتائے یہ پھر کہاں سے آئے تھے ہوا نے پھین لئے اور اڑا دیۓ اشعر کہ ہم نے آئے سے جونقش یا اٹھائے تھے

جواز جعفرى

اس کے گھر کا پتہ تبدیل بھی ہوسکتا ہے دو قدم فاصلہ، دو میل بھی ہوسکتا ہے دو گر رکھا ہے جو آنسو پس مڑگاں ہم نے وہ اگر چاہیں تو تربیل بھی ہوسکتا ہے فاختاؤں کے تعاقب میں یہاں آتو گئے شہر میں باعث تعطیل بھی ہوسکتا ہے شہر میں باعث تعطیل بھی ہوسکتا ہے فیصلہ شہر محبت سے چلے جانے کا آخری وقت میں تبدیل بھی ہوسکتا ہے اس قدر شاد نہ ہو اتنی پزیرائی سے اس قدر شاد نہ ہو اتنی پزیرائی سے ترے مال جایوں میں قابیل بھی ہوسکتا ہے اس قدر شاد نہ ہو اتنی پزیرائی سے ترے مال جایوں میں قابیل بھی ہوسکتا ہے اس قدر شاد نہ ہو اتنی پزیرائی سے ترے مال جایوں میں قابیل بھی ہوسکتا ہے ترے مال جایوں میں قابیل بھی ہوسکتا ہے ترے مال جایوں میں قابیل بھی ہوسکتا ہے

#### سليم كوثر

اب اس کے ساتھ رہیں یا کنارا کرلیا جائے ذرا کھیم مرے دل استخارا کرلیا جائے پھراس کے بعد کہیں یاؤں دھرے دیکھتے ہیں ذرا فلک کو زمیں پر ستارا کرلیا جائے اسی میں حسن تعلق کا بھید ہے شاید جو جیسا ہے اسے ویسا گوارا کرلیا جائے اسی قناعت بے جانے کھودیا سب پچھ کہ جو نہیں ہے اسی پر گزارا کرلیا جائے غبار راہ گزر کی طرح ہے یہ دنیا غبار راہ گزر کی طرح ہے یہ دنیا اب اس غبار میں اپنا نظارا کرلیا جائے تھار میں اپنا نظارا کرلیا جائے تھار میں اپنا نظارا کرلیا جائے تھار میں اپنا نظارا کرلیا جائے تھی جوسوچتے ہم

مرتب اینے عموں کا شارا کرلیا جائے

اثبات 105 نقش اول نقش اول 105 اثبات

#### صفدر همدانی

حقیقوں کے مماثل مجاز کرتا نہیں میں بے جواز کبھی اعتراض کرتا نہیں مجھے خبر ہے مقدر کے استعارے کی میں اپنے دست طلب کو دراز کرتا نہیں ہرایک غیر سے کہتا ہے وصف سارے مرے مگر وہ مخص کہ خود مجھ پہ ناز کرتا نہیں کچھ ایسے لفظ ہیں جولوح دل پہ لکھتا ہوں ہر ایک شعر سپرد بیاض کرتا نہیں اگ آئینہ سا مرے رو برو جو رہتا ہے میں راز دار سے راز و نیاز کرتا نہیں میں راز دار سے راز و نیاز کرتا نہیں میں باہ کو صفدر شب سیاہ کو صفدر شب سیاہ کہا میں میں بے لحاظ خود اپنا لحاظ کرتا نہیں میں میں بے لحاظ خود اپنا لحاظ کرتا نہیں میں میں بے لحاظ خود اپنا لحاظ کرتا نہیں میں میں بے لحاظ خود اپنا لحاظ کرتا نہیں

#### كمال جائسي

سونی ہے بزم ذکر لب یار کچھ تو ہو تار نفس میں درد کی جھنکار کچھ تو ہو

صحرائے تیرگی میں بھٹکنے لگے ہیں لوگ مشعل فروز وقت کی رفتار کچھ تو ہو

مقتل سج ہوئے ہیں تعصب کے ہر طرف الیمی فضا میں جرأت اظہار کچھ تو ہو

اک شام نامراد ہے یہ زندگی تما جگنو ہو یا چراغ ، ضیا بار کچھ تو ہم

لفظ ستم کے کچھ نئے معنی بتایئے ہنگامہ خیز سرخی اخبار کچھ تو ہو

رسوائیوں کے زخم ہمیں بھی ملیں کمال اپنا بلند شہر میں معیار کچھ تو ہو

### كـمــال جــائســى

اب کیا کہوں میں جھوٹے سہاروں کی شان میں شمعیں جلا رہا ہوں ہوا کے مکان میں لا کر مزاج حسن کی جدت کو دھیان میں

خط ان کو لکھ رہا ہوں گلوں کی زبان میں

فطرت ہماری زخم پہندی کی داد دے ہم نے لہو کا رنگ بھرا سبز پان میں

کیوں دل ابھی سکوں کے نشیمن سے دور ہے اب کیا کمی ہے عقل بشر کی اڑان میں

ہم نے کمال اس کے نظاروں کے واسطے جھولا نظر کا ڈال دیا آسان میں

#### عــــارف فـــرهــــاد

ہر آن میری آنھ میں بس یہ ہی شک بھرا تیری شبیہ سے ہے یہ قصر فلک بھرا دشت تحیرات میں یہ سوچتے رہے جیرت بھری نگاہ میں کس نے نمک بھرا ہو جاتا کھل کے اس پہ اگر تیرا انعکاس رہتا نہ آئینہ مرا اس طور شک بھرا اک عمر آندوؤں سے یہ آنکھیں بھری رہیں تب جاکے کچھ ستاروں سے میرا فلک بھرا فرہاد تشکی مری بیدار تب ہوئی دریا جب اس کے حسن کا آنکھوں تلک بھرا دریا جب اس کے حسن کا آنکھوں تلک بھرا

نقش اول

#### شكفته الطاف

کوئی جو دل سے تمہارے سوا گزر حائے خدا کرے کہ یبال کربلا گزر حائے ہارے گر میں نہ اترے تہارے ہجر کا جاند وعا کرو کہ کوئی معجزہ گزر جائے چک رہا ہے کسی نور سے دعا کا بدن کہ جیسے دست حنا سے خدا گزر جائے بلا جواز ہی ایک دوسرے کو یالیں اگر تو ایک عمر کی میں میں سزا گزر جائے تمہارے قصر محبت کی سرحدوں سے مجھی مجال ہے کہ کوئی دوسرا گزر جائے

جب اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر ہے کیا خیال

گلی سے جاہے کوئی بارہا گزر جائے

اندھیرا سا کیا ہے اہلتا ہوا

### احمدمحفوظ

کہ پھر دن دیے ہی تماشا ہوا يہيں گم ہوا ہوں کئی بار میں یہ رستہ ہے سب میرا دیکھا ہوا تبھی اور کشتی نکالیں گے ہم کہ دریا ابھی ہے وہ تھہرا ہوا نہ دیکھو اب اس ناز سے آئمنہ که ره جائے وہ منھ ہی تکتا ہوا نہ حانے پس کارواں کون تھا گیا دور تک میں مجھی روتا ہوا

#### حمدمحفوظ

کسی ہے کیا کہیں سنیں اگر غبار ہوگئے ہمیں ہوا کی زد میں تھے ہمیں شکار ہوگئے ساہ دشت خار سے کہاں دوجار ہوگئے کہ شوق پیرہن تمام تار تار ہوگئے یہاں جو دل میں داغ تھا وہی تو اک جراغ تھا وہ رات ایسا گل ہوا کہ شرمسار ہوگئے عزبز کیوں نہ حال سے ہو شکست آئنہ ہمیں وہاں تو ایک عکس تھا یہاں ہزار ہوگئے ہمیں تو ایک عمر سے بڑی ہے اپنی جان کی ابھی جو ساحلوں یہ تھے کہاں سے یار ہو گئے

#### شگفته الطاف

شکشگی کے عذاب میں ہوں میں موسم اختساب میں ہول مرے قبیلے کے چیرے کم ہیں یا میں ہی دشت سراب میں ہول زمیں سے میرا نب ہے لیکن ستارہ گر کے حساب میں ہوں اسے گنوا کر یقین تھہرا خطاؤں کے ارتکاب میں ہوں کتابوں کے لفظ مٹ چکے ہیں مگر میں حرف نصاب میں ہوں اب این نبت بھی سونی مجھ کو اگر ترے انتخاب میں ہوں ستارہ سا ہاتھ کیا لگا ہے

کہ میں شب ماہتاب میں ہوں

اثبات نقش اول نقش اول 108 اثبات

#### رفيــــق راز

یہاں سے کوئی گزرا نہیں ہے زمیں پر کوئی نقش یا نہیں ہے

یہاں لفظوں کے جمرنے بہ رہے ہیں یے خطہ بھی سکوت افزا نہیں ہے رفیہ ق راز

بجر اس خاک کے جو اڑ چکی ہے بے سبب یوں ہی بھی اشک بہا آخر شب تمھاری اس زمیں پر کیا نہیں ہے نقش خوابوں کے ان آئکھوں سے مٹا آخرشب

ہزاروں دھند کے پردوں کے چھیے دور تک منظر آواز کی دہشت پھیلی اجالا ہے ترا چہرہ نہیں ہے اک پرندہ سا فضاؤں میں اڑا آخر شب

یہاں ملتے نہیں ہے شجر پر موج ظلمات بھی سر سے گزر جاتی ہے یہاں ماحول جنگل سا نہیں ہے جاری ہوتی ہے جبھی نہر ضیا آخر شب

مری آگھوں میں دریا موجزن ہیں چیٹم بینا سے نکلتی ہیں شعائیں کیسی مرا دل بھی کوئی صحرا نہیں ہے حشر ہے دھند کے اس یار بیا آخر شب

میں کیسے مان لول ہے آسال ہے میں ہول بیدارغم ججر میں شب خیز نہیں کسی شہباز کا سایا نہیں ہے عالم غیب سے بردہ نہ اٹھا آخر شب

آج بھی آئی کہیں سے نہ تمھاری خوشبو آج بھی حامد و ساکت تھی ہوا آخر شب

کون للکارتا ہے دشت میں سائے کو کون ہوتا ہے بہال نغمہ سرا آخر شب

#### شــميــم عبــاس

جو میرا کوئی نہ تھا میرا سراس بن کے جی رہاہے مجھے اب میرے برابر بن کے

ایک جزیرہ ہے میری ساری کی ساری دنیا گیرے بیٹھا ہے سبھی کچھ وہ سمندر بن کے

بس نہ بوچھو سابقہ تھا ایک عجب بیجان سے وہ میرا یار، مددگار، وہ ناصر، انصار

میں کہیں جاؤں یہیں لوٹوں گا اس کو ہے یقیں منتظر رہتا ہے میرا وہ میرا گھر بن کے

چیز جو پکڑائی تو نے، دام جو تو نے کے دونوں مجبوب بھی عاشق بھی ہیں معثوق بھی ہیں

شميح عباس

روبرو ہم دونوں تھے پھر بھی تھے اطمینان ہے گوٹ بھی بڑتا ہے مجھ پر بھی لشکر بن کے

اف رے وہ میقل بدن وہ آپ اک اک انگ کی تازہ تازہ کوئی شئے اتری ہوگوما سان سے

بات چیثم ولب سے بڑھ کر جب بدن تک آ گئی تاحد آسال کیا اور برے اور برے دونوں کے دونوں نکل آئے تھے ت میان ہے وہ اڑائے لیے پھرتا ہے مجھے یہ بن کے

ہم نے ہر سودا خریدا تیری ہی دوکان سے سی کھیکے سے پڑے تھے زن وشوہر بن کے

چیتھڑے چیتھڑے ملکجی سہی سسکتی کانیتی روشنی ٹکرا گئی ہے رات کی چٹان سے

اینا ملک عشق تھا این چھنی ہر ایک سے گاڈ سے، اللہ سے، بھگوان سے، انسان سے

اثبات نقش اول 111

نقش اول

110

اثبات

#### عبدالحمدد

یمی پیچان ہے ساری کہ میں ہوں مگر ہے اس میں دشواری کہ میں ہوں

وه جدوجهد تھی جب میں نہیں تھا یہ ساری جنگ ہے جاری کہ میں ہوں

ہوئے ہیں صرف دو کاندھے میسر یے مردہ سخت ہے بھاری کہ میں ہوں عبدالح مید

ملو گے خاکساران جہاں سے ہر طرف مارا پڑا کروگے ایسی تیاری کہ میں ہوں شہر ہی سارا پڑا

عدم آئینہ ہے اطراف میرے اب کہیں ہموار ہے مسلسل ہے ہیے بے زاری کہ میں جول وہ جو دشوارا بڑا

جاں سے جو دهونكارا يرثا دهول

سر کٹا دشمن ادھر طرف پیارا پڑا

اجنبی سے راستوں كتنا نظاره يرا

#### سهيـــل اختـــر

کس سے کرتے بھی ہم شکوہ مہرباں حیب رہے و کھے کر اک نظر جانب آسال جب رہے

چ تیرے مرے سے جو ہے اس کو بھی دے زبال خوف دنیا ہے اب تک یقین و گمال حیب رہے

جب ادهرآ گ تھی ہم بھی کتنے تھے شعلہ بیاں کیالہیں اب وہائجھی ہے خالی دھواں حیب رہے

بعد میرے رہی رونق محفل غم وہی کوئی خواہش کوئی ارمان ہونا جاہے تھا ہاں مگر دومن کے لیےسب یہاں حیارے مرے مرے میں روش دان ہونا عاہیے تھا

چپسی کیوں لگ گئی تھی ہمیں ہی نہ جانے سہیل جہاں ہم ایک دوجے کی ضرورت بن رہے تھے لوگ سننے کو مشتاق تھے داستال چپ رہے الگ ہم کو اسی دوران ہونا چاہیے تھا

### شكيل احمد شكيل

تو ميرا راسته تكتا ، مين وعده بهول جاتا ڪي دن يول بھي ميري جان ہونا ڇا ہيے تھا

یہ کاروبار کیے فائدہ دینے لگا ہے سراسر عشق میں نقصان ہونا جاہیے تھا

یہ کس نے نام رکھا ہے محبت کا جدائی بيه افسانه بلاعنوان مونا حابي تھا

تکیل این طبیعت برسبھی حیرت زدہ ہیں جہاں خوش تھے وہاں جیران ہونا حاہیے تھا

نقش اول

# قول فيصل

اردو کے شاعروں اور ادبیوں سے دوسری هندوستانی زبانوں کے ادیب یا شاعر کتنے واقف ھیں، یہ میں نھیں کہہ سکتا۔ شاید مشاھیر سے ضرور واقف هیں لیکن یه بات وثوق سے کهه سکتا هوں که هم اردو والے دوسری هندوستانی زبانوں کے شاهکاروں سے کم هی واقف هيں۔ خير واقف نه هونا تو ايك محرومی کو ظاهر کرتا هے، زیادہ افسوس اس بات کا ھے کہ ایسی واقفیت حاصل کرنے کی طرف کوئی عام میلان بھی نہیں ہے یعنی احساس زیاں نہیں ہے۔ هندی کو چهو ژکر بنگالی، مراثهی، گجراتی، تمل، تیلگو، کنژ، ملیالم اور کشمیری تك سے همارے ادیبوں کی یاد الله برائے نام هے۔ براه راست کئی زبانوں کا علم مشکل ہے مگر تراجم کے ذریعہ سے ہم کچھ نه کچھ تو جان سکتے ھیں۔ اس طرح اس کثرت اور رنگا رنگی میں ایك بنیادی وحدت نظر آسكتی هے۔ ایسا نهیں که یه واقفیت بالکل نهیں هے، مگر قرار واقعی نہیں ہے اور اس پر زور دینا مقصود ہے۔

آلاحدسرور

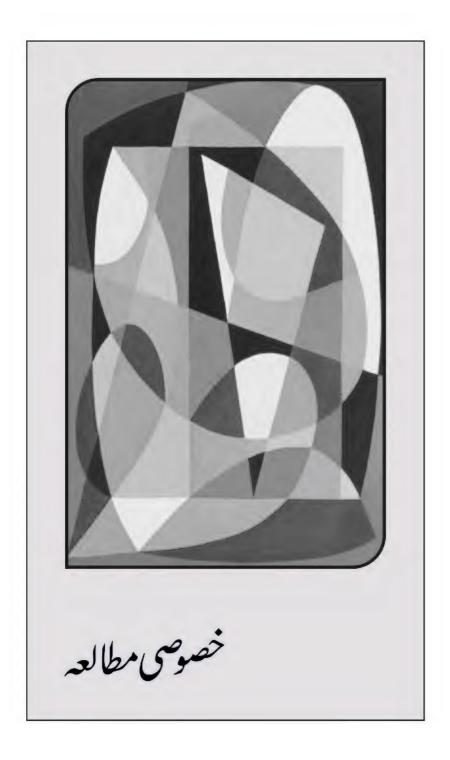

## منگل کے دن کا قیلولہ

#### ترجمه: فاروق حسن

ر میل گاڑی ریسلے پھروں کی مرتعش سرنگ میں سے برآمد ہوئی اور کیلوں کے لامتنائی اور متناسب کا شت کیے ہوئے باغوں میں سے گزرنے گئی۔ ہوازیادہ بوجسل ہوگئی،اوراب آخیس سمندر کی جانب سے آنے والی ہوا کا احساس نہیں ہور ہاتھا۔ دھویں کا ایک دم گھو نٹنے والا جھونکا گاڑی کے ڈیے کے اندرداخل ہوا۔ گاڑی کی پٹری کے ساتھ ساتھ چاتی ہوئی تنگ سڑک پر کچے کیلوں سے لدی بتل گاڑیاں آجارہی تھیں۔ ہوا۔ گاڑی کی پٹری کے ساتھ ساتھ چاتی ہوئی تنگ سڑک پر کچے کیلوں سے لدی بتل گاڑیاں آجارہی تھیں۔ سڑک سے پرے، غیر مزروعہ زمین پر، غیر کیساں فاصلوں پر قائم، دفتروں کی بجلی کے پتھوں سے آراستہ عمارتیں، سرخ اینٹوں کے مکان اور بنگلے دکھائی دینے گئے تئے جن میں میزیں اور چھوٹی چھوٹی سفید کرسیاں گردآلود بھور کے بودوں اور گلب کی جھاڑیوں کے درمیان چبوتروں پر پڑی ہوئی تھیں۔ ابھی صبح کے گیارہ جے تھے اور گری شروع نہیں ہوئی تھی۔

''بہتر ہے کہ کھڑ کی بند کردو''عورت نے کہا۔'' تمہارے بالوں میں کا لک بھر جائے گی''۔ لڑکی نے کوشش کی مگرزنگ کی وجہ سے کھڑ کی ہل نہ تکی۔

گاڑی کے تیسرے درجے کے ڈب میں صرف یہی دونوں مسافر تھیں۔گاڑی کا دھواں لگا تار ڈبے کے اندر آرہا تھا، اس لیے کھڑکی کے پاس سے اٹھ گئی۔ اپنااسباب، جس میں کھانے کے سامان والی پلاسٹک کی تھیلی تھی اورا خبار کے کاغذوں میں لپٹا ہوا ایک گل دستہ، اس نے وہیں نشست پر رہنے دیا اورخودوہ کھڑ کی سے دور، اپنی مال کے سامنے والی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں سادہ اورغریبانہ مانمی لباس سپنے ہوئے تھیں۔

لڑکی بارہ سال کی تھی اور پہلی بارریل گاڑی کا سفر کررہی تھی۔ عورت اتنی عمر رسیدہ تھی کہ اس کی مال نہ لگتی تھی۔ اس کے پیوٹوں پر نیلی رکیس ابھر آئی تھیں، اس کا جسم مختفر، نرم اور بے ڈھب تھا، اور لباس کسی پادری کے جبے کی وضع کا تھا۔ وہ اپنی ریڑھ کی بڑی کی ٹیک مضبوطی ہے کری کی پیٹ کے ساتھ لگا کر بالکل سیدھی بیٹھی تھی اور گود میں اس نے چبک دار نقلی چرڑے کا دی تھیلا دونوں ہا تھوں سے تھام رکھا تھا۔ تھیلے کا چرڑا کئی جگہ سے پھٹ رہا تھا۔ اس کے چبرے پر ایسے متی لوگوں کی استقامت تھی جوغر بت اور نگ دئی کے نقش اول کی استقامت تھی جوغر بت اور نگ دئی کے انتقال اول کی استقامت تھی جوغر بت اور نگ دئی کے انتقال اول

گيبرئيل گارسيا ماركيز (Gabriel Garcia Marquez) كو

کون نہیں جانتا؟ وہ ایک بے مثال اویب ہے۔ حالاں کہ مارکیز خودکوایک حقیقت نگار کہلانا زیادہ
پند کرتا ہے لیکن اس کے ناقدین نے اس کے اسلوب کو 'دطلسی حقیقت نگاری' سے تعبیر کیا
ہے۔ پیماں بیوضاحت ضروری ہے کہ مارکیز کی''حقیقت نگاری'' کا اس حقیقت نگاری سے دورکا
بھی واسط نہیں ہے جس کا ہمارے ہاں بہت چکن رہا ہے۔ ہیمنگ وے کی طرح مارکیز بھی یہی مانتا
ہے کہ تخلیقی عمل کے بازی کی طرح ہوتا ہے ۔ حقیقت کو دریافت کرنا، اس سے پوری طرح خودکو
مربوط کردینا، پھراسے اپنے شعور و بیان کی گرفت میں لاکر ہی اس کی مکمل تشخیر ممکن ہے جوایک تخلیقی
عمل ہے اور جس سے ہمارے ہاں کے بیشتر ادیب محروم نظر آتے ہیں۔

اگرچہ ہم چاہتے تھے کہ مارکیز کا کوئی ناولٹ یا ناول اپنے قارئین کے لیے پیش کیا جائے لیکن صفحات کی تگی کے سبب صرف تین افسانوں پراکتفا کیا جارہا ہے۔اس کے علاوہ مارکیز پر ولیم رو (William Rowe) کا ایک مضمون بھی پیش خدمت ہے۔ ولیم رو یو نیورٹی آف لندن کے نگر کا لیے میں لاطینی امریکی ادب کے ریڈر ہیں۔ 'امرود کی مہک' کے عنوان سے پیش کی جانے والی تحریر دراصل مارکیز کے اپنے دوست پلینیو الولیسؤ میندوز ا کے ساتھ اس طویل مکالمے کے اقتباسات برمنی ہے جو The Fragrance of Guava کے نام سے کتاب کی صورت میں شائع ہوئی۔

ہم نے اس پورے گوشے کوسہ ماہی'' آج''( کراچی ) کے اس خصوصی شارے کی مدد ہے ترتیب دیا ہے جو گیبرئیل گارسیا مار کیز رختص تھا۔لہٰذا اس ضمن میں ہم مذکورہ رسالے کا شکر سیا دا کرتے ہیں۔

ا\_ن\_

عادی ہوں۔

بارہ بجے تک گرمی شدید ہو چکی تھی۔گاڑی ایک آٹیشن پرجس کے ساتھ کوئی قصبہ نہ تھا، پانی لینے

کے لیے دس منٹ تھہری۔ باہر باغوں کی پراسرار خاموثی سائے سے زیادہ گہری لگ رہی تھے۔ ڈ بے کے اندر

کی بسی ہوئی ہوا میں کچے چھڑے کی ہی بوتھی۔گاڑی نے رفتار نہ پکڑی۔ وہ دو باہم مشابہ اسٹیشنوں پررکی جن

کے اردگردشوخ رنگوں والے لکڑی کے بنے گھرتھے۔ عورت سرجھکا کراو تکھنے لگی لڑکی نے اپنے جوتے اتار
دیے۔ پھروہ مسل خانے میں جا کرگل دستے ہریائی چھڑ کے لگی۔

جبوہ اپنی نشست پرواپس آئی تواس کی ماں کھانا کھانے کے لیے اس کی منتظر تھی۔ اس نے پنیر کا کلڑا ہمکئی کی آدھی روٹی اور ایک پسکٹ کڑی کو دیا اور اپنے لیے بھی اتنی ہی مقدار میں کھانا پلاسٹک کی تھیلی میں سے نکالا۔ جس وقت وہ دونوں کھانا کھار ہی تھیں ، گاڑی نے آ ہستہ رفتار سے لو ہے کا پل پار کیا اور ایک قصبے میں سے گزری جو کہ پہلے دوقصبوں جسیا ہی تھا، صرف اس کے چوک میں لوگوں کا ججوم اکٹھا تھا۔ شدید دھوپ میں ایک بینڈ شافتہ ہی دھن بجار ہاتھا۔ قصبے کے دوسرے سرے پر جہاں باغ ختم ہوتے تھے، زمین خشک سالی کے سبب بڑخ بچی تھی۔

عورت نے کھا ناختم کیا۔

''جوتے کیمن لو''،اس نے کہا۔

لڑکی نے کھڑکی سے ہاہر دیکھا۔ جہاں سے گاڑی کی رفتار تیز ہونا شروع ہوئی تھی، وہاں ہے آباد زمین کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ تا ہم اس نیسکٹ کا نکڑا تھیلی میں رکھ دیا اور جلدی سے جوتے پہن لیے۔عورت نے اس کے ہاتھ میں تنگھی تھادی۔

"ايخ بال بھي تھيك كرلؤ واس نے كہا۔

جس وقت لڑی بالوں میں تکھی کررہی تھی، گاڑی نے سیٹی بجانا شروع کردی۔عورت نے اپنی گردن پر سے پسینا پونچھا اور انگلیوں سے چرے پر تگی چکنائی کوصاف کیا۔ جب لڑکی بال سنوار نے سے فارغ ہوئی، گاڑی کے قصبے کے مضافات میں گزررہی تھی۔ بیقصبہ پہلے تمام قصبوں سے بڑا تھا، مگران سب سے زیادہ اداس بھی دکھائی دے رہا تھا۔

''اگرتمہیں کچھاور کرنا ہے تو ابھی کراؤ' عورت نے کہا۔''بعد میں خواہ پیاس سے تمہارا دم نکل رہا ہوکسی کے گھریانی کا گھونٹ تک نہیں پینا۔اور یا در کھو،رونانہیں ہے۔''

لڑکی نے اثبات میں سر ہلایا۔خٹک اور گرم ہوا کا جھونگا، گاڑی کی سیٹی اور پرانے ڈبوں کے کھٹا کھٹ کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔عورت نے پلاٹک کی تھیلی میں کھانے کی چیزیں رکھ کر،اسے تہہ کر کا پنے تھیلے میں ڈال لیا۔ایک لمجے کے لیے قصبے کا کمل عکس،اگست کے اس روشن منگل کے دن، کھڑ کی میں شیشے میں اوا گر ہوا۔لڑکی نے گل دستے کو اخبار کے سیکے کا غذوں میں لیسٹا اور کھڑ کی سے تھوڑی دور کھڑی ہوکرا پنی مال کو منگی باندھ کرد کھنے لگی۔ مال جواباً مسکرائی۔گاڑی نے سیٹی دی اور آ ہستہ ہونے لگی، اور تھوڑی دیر بعدرک

118

ئئ\_۔

اعیشن پرکوئی نہ تھا۔ سڑک کی دوسری جانب، بادام کے درختوں کےسائے میں، صرف بلیرڈ ہال کھلا تھا۔ سارا قصبہ گرمی میں تیرر ہاتھا۔ گاڑی سے انتر کرانھوں نے ویران اسٹیشن کوعبور کیا۔ اسٹیشن کے فرش کی ٹائلیں درمیان میں گھاس اگئے سے بھٹ رہی تھیں۔ وہ دونوں دوسری جانب، سڑک کی ساید دارسمت میں چلی گئیں۔

اس وفت تقریباً دو ہجے کاعمل تھا اور غنودگی کے بوجھ تلے دبا ہوا قصبہ قیلولہ کرر ہا تھا۔ دکا نیں،
دفتر ،اسکول، سب گیارہ ہجے بند ہوجاتے تھے اور چار ہج سے پہلے ، جب گاڑی واپس جاتی تھی ، نہیں تھلتے تھے صرف اسٹیشن کے سامنے والا ہوئل، اپنے بلیرڈ ہال اور شراب خانے سمیت اور چوک کے ایک کونے میں واقع تار گھر دو پہر میں کھلے رہتے تھے۔ قصبے کے گھر، جن میں سے زیادہ تر بنانا کمپنی کے ماڈل کے مطابق ایک بی وضع کے ہنے ہوئے تھے ،اندر سے بند تھے اور ان کے پردے گرے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض اگھروں کے اندراتی گری ہوتی تھی کہ گھر کے باسی باہر آنگن میں پیٹے کر دو پہر کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ باقی لوگ اپنی کرساں بادام کے درختوں کے ساتے میں دیوار کے ساتھ لگا کر سرک پر بی قیلولہ کرلیا کرتے تھے۔

بادام کے درختوں کے پر حفاظت سائے میں چلتے چلتے ،اور قیلُو نے میں خلل ڈالے بغیر،عورت اور لئے و میں خلل ڈالے بغیر،عورت اور لئی قصبے میں داخل ہوئیں۔ وہ سیدھی پادری کے گھر گئیں۔عورت نے اپنے ناخن سے گھر کے باہرلوہ کے جنگے کو کھر چا، پھرا کیہ لئے اندر بجاری کا پنگھا گھوں گھوں کرر ہاتھا، اور ماں بٹی اندر سے آنے والی قدموں کی آجٹ کو بھی نہیں۔انھوں نے بہ شکل دروازے کی ہلکی ہی چرچہ ہے اور اس کے فور اُبعد کی مختاط آواز سن، جو جنگلے کے قریب سے آئی تھی اور جس نے دریافت کیا تھا:

عورت نے جنگلے کے درمیان میں سے گھر کراندرد کیھنے کی کوشش کی۔ ''مجھے پادری سے ملنا ہے''،اس نے کہا۔ ''وہ آرام کررہے ہیں۔''

''معاملہ بہت ہنگا می نوعیت کا ہے''،عورت کی آواز میں گھبراؤوالاعزم تھا۔

دروازہ آواز پیدا کیے بغیرتھوڑا سا کھلا اوراندر سے بڑی عمر کی ایک فربی عورت باہر آئی، جس کے چہرے کی جلد پیلی اور سر کے بال فولا دے رنگ کے تھے۔موٹے شیشوں والی عینک کے عقب میں اس کی آئنکھیں بہت چھوٹی لگ رہی تھیں۔

''اندرآ جاوُ''،اس نے کہا،اور درواز ہ پورا کھول دیا۔

وہ کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔اندر برانے پھولوں کی بوبسی ہوئی تھی۔وہ عورت انھیں ایک لکڑی کی ﷺ کی طرف لے گئی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔لڑکی تو بیٹھ گئی مگر ماں ،غیر حاضری ، دونوں ہاتھوں تھلے کو تھاہے کھڑی رہی ۔ بجل کے بچھے کی آ واز اتنی زیادہ تھی کہ گھر کے اندرکوئی اور آ واز سنائی نہ دیتی تھی۔

119

نقش اول

کمرے کے دوسرے سرے پر دروازے میں گھر والی عورت نمودار ہوئی۔''وہ کہدرہ ہیں کہ تین بجے کے بعد آن''اس نے دلی زبان ہے کہا۔''ابھی پانچ منٹ پہلے وہ سونے کے لیے لیٹے ہیں۔'' ''گاڑی ساڑھے تین سے واپس چلی جاتی ہے''عورت نے کہا۔

یہ جواب مختصر تھالیکن وثوق اور خوداعتادی ہے دیا گیا تھا،اور جواب دیتے وقت عورت کا لہجہ خوش گواراور دھیما تھا۔گھر والی عورت پہلی ہامسکرائی۔

" محکیک ہے"،اس نے کہا۔

جب کمرے کے دوسرے سر سے پر درداز ہ پھر بند ہو گیا تو عورت نے اپنی بیٹی کے نزدیک بیٹھ گئی۔انتظار کا ننگ سا کمرہ غریبانہ، مگر نہایت صاف تھرا تھا۔لکڑی کے ایک کٹہرے نے کمرے کو دوحصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔کٹہرے کے دوسری جانب،ایک سادہ می میز تھی جس کے مومی میز پوش کے اوپرایک قدیم طرز کا ٹائپ رائٹرگل دان کے نزدیک رکھا تھا۔ ذرا دور سیحی جلتھ کے تمام کوائف رکھے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جسے کسی غیرشادی شدہ عورت نے اس دفتر کا انتظام سنجھال رکھا ہو۔

سامنے والا درواز ہ کھلا اور پا دری اپنی عینک کے شیشے رومال سے صاف کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عینک پہن لینے پر ہی اس کی مشابہت سے ظاہر ہوا کہ درواز ہ کھو لنے والی عورت اس کے بہن تھی ۔

''میں تمہاری کیامدد کر سکتا ہوں؟''،اس نے پوچھا۔

'' قبرستان کی تنجیال''،عورت نے جواب دیا۔

لڑکی گود میں گل دستہ سنجالے بلیٹی تھی اور پیٹے کے بنچے اس کے پیرا یک دوسرے کو قطع کررہے تھے۔ پادری نے اس کی طرف، اور پھرعورت کی طرف دیکھا اور پھر کھڑکی کی لوہے کی جالی میں سے روثن اور بادلوں سے خالی آسان کودکیچر کرکہا:

''اس گرمی میں؟ سورج غروب ہونے کا انتظار کرلیا ہوتا۔''

عورت نے آ ہمتگی سے سر ہلایا۔ پادری کٹہرے کے دوسری جانب چلا گیا۔ وہاں الماری میں سے اس نے ایک کا پی جس پرمومی کاغذ چڑھا ہوا تھا،ککڑی کا قلم دان اور سیاہی کی دوات نکالی اور میز کے قریب کری پر بیٹھ گیا۔اس کے ہاتھوں کی پشت پراشنے بال تھے کہ سر پر بالوں کی کمی کی کافی حد تک تلافی ہورہی تھی۔

''کس کی قبر پر جانا چاہتی ہو؟''، پادری نے پو چھا۔ ''کارلوس سینتیو کی''،عورت نے جواب دیا۔ ''کس کی ؟''

> '' کارلوس مینتیو''،عورت نے دوہرایا۔ یادری کے لیےاب بھی کچھند پڑاتھا۔

''وه چورجو پچھلے ہفتے بہاں مارا گیا تھا'' ،عورت نے اس کہج میں کہا۔'' میں اس کی ماں ہوں۔''

پادری نے نور سے عورت کا جائزہ لیا۔ عورت نظریں جماکر پرسکون اعتباد کے ساتھ اسے دیکھتی رہی جتی کے پادری جھینپ گیا۔ اس نے اپناسر جھکالیا اور لکھنے لگا۔ صفحہ جرتے جس نے عورت سے کہا کہ اپنی شناخت کرائے۔ بغیر جیل وجحت کے عورت نے وضاحت اور تفصیل سے بات کی جیسے کوئی کھی ہوئی عبارت پڑھ رہی ہو۔ پادری کا پینا بہنا شروع ہوگیا۔ لڑکی نے اپنے بائیں جوتے کا بکسوا کھولا اور ایڑی جوتے میں سے نکال کرنے کے نیچ گلی ہوئی ککڑی پررکھ لی۔ پھردا کیس پاؤں کے ساتھ یہی کیا۔

اس واقعے کا آغاز پچھلے ہفتے کے سوموار کو صبح کے وقت بہاں سے چند بلاک پر ہے ہوا تھا۔ ہیوہ رہیکا نے ، جو بجیب اگڑم بگڑم چیز ول سے بھر ہوئے گھر میں تنہار ہی تھی ، اس روز بوندا با ندی کی آواز سے بلند، باہر ہے کئی کے درواز ہ کھولئے کی آواز سے بھر نے وہ اٹھی اور المماری میں سے ڈھونڈ کرایک قدیم ریوالور نکالا، جسے کرنل اور بلیا نو بوئندیا کے زمانے کے بعد سے کسی نے استعمال نہ کیا تھا۔ ریوالور لے کر ، اور گھر کی بتیاں جلائے بغیر، وہ نشست کے ممر سے میں آگئی۔ اس کا بیرو ممل درواز سے کے تالے کے کھولے جانے کی آواز کے باعث کم اور اس دہشت کی وجہ سے زیادہ تھا جواٹھا کیس برسوں کی تنہائی نے اس کے دل پیدا کر دی تھی۔ کے باعث کم اور اس دہشت کی وجہ سے زیادہ تھا جواٹھا کیس برسوں کی تنہائی نے اس کے دل پیدا کر دی تھی۔ اور دونوں ہاتھوں ریوالور پکڑ کر ، آئکھیں بند کر کے گھوڑا و با دیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بارکوئی آتشیں بتھیار اور دونوں ہاتھوں ریوالور پکڑ کر ، آئکھیں بند کر کے گھوڑا و با دیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بارکوئی آتشیں بتھیار اسے باہرائگنائی کے سیمنٹ والے فرش پر کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی اور کسی نے آہت سے ۔ پھر کسی بیلی بارکوئی آتسیں بتھیار اسے باہرائگنائی کے سیمنٹ والے فرش پر کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی اور کسی نے آہت سے ۔ پھر کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی بہن رکھی تھی۔ اس نے بھی کی بجائے رسی سے باندھا ہوا تھا اور وہ نگھ پاؤں تھا۔ قصبے میں کسی نی نور مرہ والی تھی جے اس نے بھی کی بجائے رسی سے باندھا ہوا تھا اور وہ نگھ پاؤں تھا۔ قصبے میں اسے وئی نہیں جانتا تھا۔

'' تواس کا نام کارلوس بینتیو تھا؟''، پا دری نے لکھنے کا کامختم کر کے کہا۔ ''سینتیو ایال''عورت نے کہا۔'' وہ میرااکلو تابیثا تھا۔''

پادری دوبارہ الماری کی طرف چلاگیا۔الماری کے دروازے کے اندر دوزنگ آلود ہوئی تنجیاں لکی ہوئی تھیں۔لڑکی نے بسوچا، جیسے کہ اس کی مال نے اپنو کئین میں سوچا تھا،اور جیسے کہ پادری نے بھی کسی نہ کسی وقت سوچا ہوگا، کہ وہ حضرت بھرس کی تنجیاں ہیں۔ پادری نے تنجیوں کو کیل سے اتارا، آتھیں کٹہرے پر مکھی ہوئی کھلی ہوئی کا پی کے صفحے پر کھرا پی شہادت کی انگلی سے صفحے پرایک جگہ اشارہ کیا،اورعورت سے کہا:
''یہاں دستخط کرو۔''

عورت نے تھیلے کو بغل میں د با کرا پنا نام اس جگہ پر تھسیٹ کر کھنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے گل دستہ ہاتھ میں اٹھایا اور پاؤک رگڑتی ہوئی کٹھرے کے پاس آ کر مال کوغورے دیکھنے گئی۔ یا دری نے آہ مجری: "بہتر ہوگا کہتم دونوں انگنائی والے دروازے سے باہر جاؤ"، پادری نے کہا۔ "وہاں بھی وہی حال ہے"، پادری کی بہن نے کہا۔"سبلوگ کھڑ کیوں میں سے جھا نک رہے

یں۔ اس وقت تک بات عورت کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔اس نے لو ہے کے جنگلے میں سے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ تب اس نے لڑکی کے ہاتھ سے گلدستہ لے لیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔لڑکی بھی اس کے پیچھے چیھے چلنے گئی۔

'''سورج غروب ہونے تک رک جاؤ''، پادری نے مشورہ دیا۔ ''تم پگھل جاؤگ''، پادری کی بہن نے کہا جو کمرے کے عقب میں بےحس وحرکت کھڑی تھی۔ ''کشہرو، میں تنہیں اپنا چھا تا دیے دیتی ہوں۔''

> ' د نہیں ۔ شکر یہ' عورت نے جواب دیا ' جہم یوں ہی ٹھیک ہیں۔' اس نے لڑکی کا ہاتھ تھا ما اور درواز ہ عبور کر کے سڑک برنکل گئی۔

# اپنی تازہ مطبوعات تبھرے کے لیے ضرور ارسال کریں لیکن ...

اللہ کے دوران شائع شدہ مطبوعات ہی تبھرے کے لیے قبول کی جا کیں گا۔ اللہ کتابوں کی دوکا پیاں ارسال کریں۔

المحصرف ادبی والمی کتابیں ہی تبصرے کے لیے قابل قبول ہوں گی۔

کن کتابوں کا مختصر تعارف کافی ہے یا کون تی کتابیں با قاعدہ تبھرے کا تقاضا کرتی ہیں، یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف ادار کے وحاصل ہوگا۔

ہے صرف کتابیں ارسال کریں، ان کے ساتھ' 'ریڈی میڈ'' تبھرے نسلک نہ کریں۔ ﷺ تبھرے کی اشاعت کے لیے صبر وقل کا ثبوت دیں۔ غیر ضروری طور پر بارباریا دوہانی کی کوشش نہ کریں۔

اور ایك سب سے اهم شرط...

اگرآپ تقریظ، دیباچه اور تبصرے کوایک ہی قبیل کی چیز نہیں سمجھتے ، یا آپ تبصرہ نگاری کوآ بگینوں کو مھیس سے محفوظ رکھنے کافن تصور نہیں کرتے ، تو ہی اپنی مطبوعات برائے تبصرہ ارسال فرمائیں۔ ''تم نے بھی اے سید مصرات لانے کی کوشش نہیں کی؟'' عورت نے دشخط فتم کرنے کے بعد پادری کوجواب دیا: ''وہ بہت اچھا آ دمی تھا۔''

پادری نے پہلے عورت کی طرف اور پھرلڑکی کی جانب دیکھااورصالح تخیر کے ساتھ باور کیا کہ مال بٹی دونوں میں ہے کسی کا آنسو بہانے کا ارادہ نہیں ہے۔عورت نے اسی انداز میں بات جاری رکھی:

'' میں نے اسے کہا تھا کہ جو چیز کسی کے کھانے کی ہو،اسے چوری نہ کرے، اوراس نے ہمیشہ میرا کہا مانا۔اس کے برعکس، پہلے، جب وہ مکے بازی کیا کرتا تھا، مارکھا کھا کر بے حال ہوجانے کے باعث اس کے تین تین دن بستر پرگز رہتے تھے۔''

''اوراے اپنے دانت بھی تو نکلوانے پڑے تھے''لڑکی نے اضافہ کیا۔

'' ہاں''عورت نے اتفاق کیا۔''ان دنوں میرے ہرنوالے میں اس مار کا ذا کقہ ہوتا تھا جومیرے میٹے نے ہفتے کی راتوں کو کھائی تھی۔''

''خدا کی منشا کوکون جان سکتا ہے!'' یا دری نے کہا۔

گریاس نے بغیر کسی یقین کے کہا تھا، پچھتواس لیے کہاس کوزندگی کے تجربے نے ذراشک میں ڈال دیا تھا اور پچھ گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔اس نے انھیں مشورہ دیا کہ سرسام سے بچئے کے لیے اپنے سروں کو ڈھانپ کر باہر جا کیں۔ جما کیاں لیتے ہوئے اور تقریباً سوتے سوتے اس نے انھیں کا ارائ سینٹند کی قبرتک پہنچنے کا راستا سمجھا یا اور کہا کہ کنجیاں لوٹانے کے لیے واپسی پرانھیں دروازہ کھا ھٹانے کی ضرورت نہیں: باہر کے دروازے کے نیچ کنجیاں رکھ دیں، اورا گرممکن ہوتو گرج کے لیے نذرونیاز بھی وہیں چھوڑ دیں۔ عورت نے بہت توجہ سے یا دری کی ہدایات کو سنا، کیل شکر بیادا کرتے وقت اس کے چیرے پر مسکراہ شنہیں کھی۔

سڑک والا دروازہ کھولنے سے پیشتر پادری نے بھانپ لیا تھا کہ کوئی شخص لوہے کے جنگلے سے ناک لگائے گھر کے اندرجھا نکنے کی کوشش کررہاہے۔ باہر بہت سارے بچے جمع ہوگئے تھے۔ جب دروازہ کھلا تو وہ سب ادھرادھر ہوگئے عموماً دو پہر کے اس وقت سڑک پرکوئی نہ ہوتا تھا۔ آج نہ صرف وہاں بچے تھے، بلکہ بادام کے درختوں کے بینچے بالغوں کے گروہ بھی موجود تھے۔ پادری نے گرمی میں تیرتی ہوئی سڑک کا جائزہ لیا ادرساری بات اس کی سمجھ میں آگئے۔ اس نے آہ تنگی سے دروازہ بند کردیا۔

''ایک من گھرو''،اس نے عورت کی طرف دیکھے بغیراس سے کہا۔

پادری کی بہن پر لے دروازے پر نمودار ہوئی۔اس نے شب خوابی کے کپڑوں پر کالی جیکٹ پہن رکھی تھی اور بال شانوں پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔

> '' کیابات ہے؟''، پادری نے اس سے بوچھا۔ ''لوگوں کو پتا چل گیا ہے'' ،اس کی بہن نے سرگوثی کی۔

# محبت کے اس پارمنتظر مسکراہٹ

#### ترجمه: راشد مفتى

سینیٹراونے سیموسانچیز کے پاس مرنے سے پہلے چھ مہینے اور گیارہ دن تھے کہ اسے وہ عورت ملی جواس کی زندگی کا حاصل تھی۔ ان کی ملا قات روزل دیل ویرے نامی ایک گمنام سے گاؤں میں ہوئی جورات کے وقت اسمطروں کے جہازوں کے لیے خفیہ بندرگاہ کا کام دیتا تھا اور دوسری طرف، روز روشن میں کسی انتہائی ناکارہ صحرائی راستے کی طرح ایسے سمندر پر کھلتا نظر آتا تھا جو نصرف بے سمت اور بے کیف تھا، بلکہ ہر جگہ سے اتنی دورتھا کہ وہاں کسی ایسے خفس کے رہنے کا خیال بھی نہیں آسکتا تھا جو کسی کی تقدیم بدلنے پر قادر ہو۔ اس گاؤں کا نام بھی ایک طرح کا غذاتی تھا، کہ وہاں دستیاب واحد گلاب کا پھول سینٹر اونے سیموسانچیز نے ۔..اس سہ پہر جب وہ لورافارینا سے ملا۔۔خودا پنی میص میں لگار کھا تھا۔

یاس امتخابی مہم کا ایک ناگزیر پڑاؤ تھا جو سینیٹر ہرچو تھے سال چلایا کرتا تھا۔ تماشے والی گاڑیاں شبخ بھی تھیں۔ ان کے بعد مقامیوں سے جرے ہوئے ٹرک آئے، جنہیں مختلف قصبوں میں جلسوں کی حاضری بڑھانے کے لیے کرائے پرلایا جاتا تھا۔ گیارہ بجے سے ذراقبل موسیقی ، آتش بازی اور حوار یوں کی جیپوں کے جلو میں اسٹر ابری سوڈ ہے کی ہی رنگت والی بڑی ہی وزارتی گاڑی نمودار ہوئی۔ ایر کنڈیشنڈ کار میں بینیٹر اونے سیموسانچیز موسم سے بے نیاز پرسکون بیٹھا تھا، کیکن جوں بی اس نے دروازہ کھولا، گرم ہوا کے تھیٹر ہے نے اسے بلادیا۔ اس کی خالص رفیتم کی قبیص ایک طرح کے نور رنگ و پ میں بھیگ گئی اور وہ خود کو اپنی عمر سے کئی سال بڑا اور پہلے ہے کہیں زیادہ تنہا محسوس کرنے لگا۔ حقیقی زندگی میں وہ ابھی ابھی بیالیس سال کا ہوا تھا۔ اس نے گونگن سے اعز از کے ساتھ میٹلر جیکل انجیئیر کی حیثیت سے گریجویشن کیا تھا۔ وہ ناقص طور کر جہ بی کہوئی لا جینی کا بول کا مشاق قاری تھا، گو کہ اس مطالعے سے اسے پچھزیادہ حاصل نہ تھا۔ پر ترجمہ کی ہوئی لا جینی کا بول کا مشاق قاری تھا، گو کہ اس مطالعے سے اسے پچھزیادہ حاصل نہ تھا۔ اس نے ایک خوش دل جرمن عورت سے شادی کی تھی، جس سے اس کے پانچ بیچ بچھ جوسب کے سب اپنے گھر میں مسرور تھے۔ ان سب سے زیادہ مسروروہ خود تھا، تا آس کہ تین ماہ قبل اسے بتایا گیا کہ الگے کرمس سے سے دیادہ میں مسرور تھے۔ ان سب سے زیادہ مسروروہ خود تھا، تا آس کہ تین ماہ قبل اسے بتایا گیا کہ الگے کرمس سے سے دیادہ کی موری کی جو تھی جو میں مسرور تھے۔ ان سب سے زیادہ مسرورہ خود تھا، تا آس کہ تین ماہ قبل اسے بتایا گیا کہ الگے کرمس

جب تک جلسہ عام کی تیار یاں کمل ہوتیں ، سنیٹر نے اس مکان میں جواس کے لیے مخصوص کیا گیا 124

اثمات

تھا، آرام کے لیے ایک گھٹٹا نکال لیا۔ لیٹنے سے قبل اس نے پانی سے جمرے گلاس میں وہ گلاب ڈال دیا جسے اس نے سارے صحوا کے سفر میں زندہ رکھا تھا، پر جمیزی غذا کھائی جووہ ساتھ رکھتا تھا تا کہ بکری کے گوشت کے سلے جو کے ٹکڑوں سے نچ سکے جو باقی دن میں اس کے سامنے بار بار آنے والے تھے، اور وقت سے پہلے گئ درد کشے تو اس کا مداوا پہلے سے موجود ہو۔ پھر اس نے بجلی کا پنگھا جھو لئے کے نزدیک کیا اور بر جند ہوکر بندرہ منٹ کے لیے گلاب کے سائے میں دراز ہو گیا۔ او تکھنے کے دوران موت کے خیال سے دھیان ہٹانے کے لیے اسے انتہائی کاوش کرنا پڑی۔ ڈاکٹر وں کے سوایہ بات کسی کو معلوم نہتی کہ خیال سے دھیان ہٹانے کے لیے اسے انتہائی کاوش کرنا پڑی ندگی میں کوئی تبدیلی لائے بغیراس راز کوا کہلے ہی برداشت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کا باعث مخرنہیں بلکہ شرم تھی۔

آرام کرنے اور نہانے دھونے کے بعد جب تین بج سہ پہر وہ جلنے میں آیا تو خود پر کمل قابو محسوں کرر ہا تھا۔ اس کے کھر دری لنن کی پتاون اور پھولوں والی قیص پہن رکھی تھی اور اس کی روح دردکش گولیوں سے سنجالا لے پی تھی۔ تاہم موت کی کاٹ اس کے اندازے سے کہیں زیادہ مضرت رسال تھی کولیوں سے سنجالا لے پی تھی۔ تاہم موت کی کاٹ اس کے اندازے سے کہیں زیادہ مضرت رسال تھی کیوں کہ پلیٹ فارم پر چڑھتے ہی اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بجیب ہے تھی موس کی جو اس سے ہاتھ ملانے کی خوش بختی کے لیے لڑر ہے تھے، اور گزشتہ کے برعکس اسے ان بر ہنہ بین مقامیوں پر افسوس نہیں ہواجو بخر چوک میں شورے کے گرم ڈلوں کی پیش بہ شکل برداشت کر پار ہے تھے۔ اس نے تالیوں کے شور کو تقریباً موسی میں آتے ہوئے ، طیش میں آتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ترکت دیے بغیر بولنا شروع کر دیا۔ اس کی نی تلی گہری آ واز میں پرسکون پانی کی تی کیفیت تھی۔ لیکن اپنی رقی ہوئی اور بار باردو ہرائی ہوئی تقریباس کی زبان پر بھی بات کی طرح نہیں بلکہ مار کس اور بلیکس لیکن اپنی رقی ہوئی اور بار باردو ہرائی ہوئی تقریباس کی زبان پر بھی بات کی طرح نہیں بلکہ مار کس اور بلیکس کے متصاد کے طور پر ابھری تھی۔

'' ہم یبال فطرت کو شکست دینے آئے ہیں''،اس نے اپنے نتمام معتقدات کے برعکس آغاز کرتے ہوئے کہا۔''اب ہم اپنے ملک میں ناپرسال نہیں رہیں گے، پیاس اور دشوار آب وہوا کی اس مملکت میں خدائی یتیم نہیں رہیں گے۔ ہم ایک مختلف قوم ہوں گے، خواتین و حضرات! ہم ایک مختلف قوم ہوں گے، خواتین و حضرات! ہم ایک عظیم اور مسرور قوم ہوں گے''۔

اُس تماشے کا ایک خاص ڈھب تھا۔ اس کی تقریر جاری تھی کہ اس کے نائبین نے کا غذی پر ندوں کے جھنڈ ہوا میں اچھال دیے۔ ان مصنوعی مخلوقات میں جان ہی پڑ گئی اور وہ تختوں کے بنے ہوئے پلیٹ فارم پر سے اڑتی ہوئی سمندر کی طرف چلی گئیں۔ اسی دوران دوسرے آدمیوں نے گاڑیوں میں سے نمدے کے پتول والے مصنوعی درخت نکال کر بچوم کے عقب میں شورزدہ زمین میں لگادیے۔ انھوں نے بیسوا نگ گئے کا پیش منظر لگا کر تکمل کیا، جس میں سرخ اینٹوں اور شخصے کی کھڑ کیوں والے جھوٹ موٹ کے مکان بنے تھے، ادراس طرح انھوں نے فیقی زندگی کے ختہ حال جھونپڑوں کوڈھانی دیا۔

ال سوانگ کومزیدوقت دینے کے لیے سینٹر نے اپنی تقریر کولاطینی کے دوا قتباسات کے ذریعے نقش اول 125 اثبیات

طویل کردیا۔اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہارش برسانے والی مشینیں،غذائی جانوروں کی افزائش کے دتی آلات، شورے میں سبزیاں اور کھڑ کیوں میں پھول اگانے والا، روغن مسرت فراہم کرےگا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی افسانوی دنیا تیار ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا:''جماری دنیا ایس ہوگی،خواتین وحصرات!''اس نے بلندآ واز میں کہا''دیکھے! ہماری دنیا ایس ہوگئ'۔

حاضرین نے مڑکر دیکھا۔ رنگ دار کاغذ کا بنا ہوا ایک بحری جہاز جواس مصنوعی شہر کی بلند ترین عمارتوں سے بھی او نچا تھا، مکانوں کے عقب سے گزرر ہاتھا۔ یہ بات صرف ٹیٹیٹر ہی نے محسوس کی بار بار لگانے، اتار نے اورایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے باعث گئے کا شہر شدید موتی اثرات سے بری طرح متاثر ہوچکا ہے اوراب اتناہی خشہ وخراب ہے جتنا خود بیروز ل دیل ویرے کا گاؤں۔

بارہ سال میں یہ پہلاا تفاق تھا کہ نیکن فارینا سیٹیر کا سواگت کرنے نہیں گیا۔ اس نے اپنے باقی ماندہ فیلو لے کے دوران گھر کے ایک شنڈے کئے میں جھولئے پر لیٹے لیٹے تقریر شن ۔ ناترا شیدہ بختوں کا یہ گھر اس نے اپنی پہلی ہیوں کو گھیٹ کراس کے گلڑے کیے تھے۔ وہ ڈیولز آئی دواساز ہاتھوں سے بنایا تھا جن سے اپنی پہلی ہیوں کو گھیٹ کراس کے گلڑے کیے تھے۔ وہ ڈیولز آئی لینڈ سے فرار ہوکر معصوم تو توں سے لدے ہوئے ایک جہاز کے ذریعے روز ل ویل ویرے میں وار دہوا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک خوب صورت اور بدرین سیاہ فام عورت تھی جواسے پارامار ہو میں کی تھی اور جس سے تھا۔ اس کے ہمراہ ایک خوب صورت اور بدرین سیاہ فام عورت تھی جواسے پارامار ہو میں کی تو اس کے گوئی کے وہ کے گئی جس کے گلڑ وں نے اس کے گوئی کی قطعے کو زر خیز کیا تھا، اور سالم حالت میں ، ولندین کی نام کے ساتھ ، مقا کی قبرستان میں دفن ہوئی۔ لڑکی کو اپنے باپ کی زر داور شخیر آنکھوں کے ساتھا پئی ماں کارنگ روپ ورث کے میں ملاتھا: یوں نیلین کے پاس یہ تصور کرنے کی معقول وجہ تھی کہ وہ و نیا کی حسین ترین عورت کی پرورش کر میں ملاتھا: یوں نیلین کے پاس یہ تصور کرنے کی معقول وجہ تھی کہ وہ و نیا کی حسین ترین عورت کی پرورش کر

سینیراونے سیموسانچیز سے اس کی پہلی انتخابی مہم کے دوران ملاقات ہونے کے دن سے نیلس فارینا قانون کی پہنچ سے دورہونے کے لیے اس سے درخواست کررہا تھا کہ اسے جعلی شاختی کارڈ بنواد ہے۔
سینیر نے دوستانہ لیکن سخت انداز میں انکار کردیا تھا، لیکن نیلس فارینا نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ گئی سال
تک، جب بھی اسے موقع ملتا، اپنی درخواست مختلف انداز سے دوہرا تارہا۔ لیکن اس باروہ قزاقوں کے اس
جلتے ہوئے بھٹ میں اپنے جھولنے میں پڑ اسر تارہا۔ اس نے اختتا می تالیاں من کر اپنا سرا تھا یا اور باڑھ کے
تختوں کے اوپر سے نظریں دوڑاتے ہوئے ، سوانگ کاعقبی حصد دیکھا جو مجارتوں کے بیل پایوں، درختوں کے
سہاروں اور بحری جہاز کو دھیلتے ہوئے پوشیدہ فریب کاروں پرمشمل تھا۔ اس نے کوئی نفرت محسوں کیے بغیر
تھوک دیا۔

''ہونہہ!سیاست کاشعبدہ باز!''،اس نے فرانسیسی میں تبھرہ کیا۔ تقریر کے بعد، جیسا کہ رواج تھا، سینیٹر موسیقی اور آتش بازی کے شور میں شہر کی گلیوں میں گھومنے لگا۔اپنی اپنی بیتا سناتے ہوئے شہر کے باسیوں نے اسے گھیرر کھا تھا۔وہ ان کی شکا بیتی خندہ پیشانی سے من رہا اثبیات نقش اول

تھا۔اسے ہرایک کو،کوئی خاص مہر بانی کیے بغیر،مطمئن کرنے کا گُر آتا تھا۔ چھچھوٹے جھوٹے بچول کے ہمراہ ایک مکان کی حجیت پراستادہ عورت نے شور وغل اور آتش بازی کے ہنگا ہے میں جیسے تیسےا پنی آواز اس کے کا نوں تک پہنچائی۔

''نیں کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہی ہوں، سینیڑ' ، وہ بول۔''پھانسی پانے والے کے کنوئیں سے یانی لانے کے لیے صرف ایک گدھا''۔

سنیٹرنے چھسو کھے بچوں پرنظر کی۔''تمہارے شوہر کا کیا بنا؟''،اس نے پوچھا۔ ''وہ قسمت آزمانے اُروبا کے جزیرے میں گیا تھا''،عورت نے خوش مزاجی سے جواب دیا، ''لیکن وہاں ایک غیرملی عورت کا ہور ہا،اس طرح کی جواہیۓ دانتوں پر ہیرے جڑتی ہیں''۔

اس جواب نے قبقہوں کا طوفان بریا کردیا۔

''خوب!''، سِنِيرْ نے فيصله كيا۔ ' دخته بين گدهامل جائے گا''۔

تھوڑی دیر بعداس کا ایک نائب عورت کے گھر ایک اچھالد وگدھا چھوڑ گیا جس کے پٹھے پر انمٹ رنگ سے ایک انتخابی نعر ہلکھا تھا تا کہلوگ بینیڑ کے تخفے کوجھول نہ جائیں۔

گلی تی مختصر طوالت طے کرتے ہوئے اس نے دیگر چھوٹی چھوٹی نوازشات کیس۔اس نے ایک بیار آدمی کو،جس نے اسے گزرتاد کھنے کے لیے اپنابستر گھر کے دروازے پرلگوالیاتھا، چھچ سے دوابھی پلائی۔ آخری مکڑ پر ہاڑھ کے تختوں کی جھریوں میں سے اس نے نیکسن فارینا کو جھولنے میں لیٹے دیکھا جوزر داور ملول نظر آرہاتھا۔تاہم سینیٹر نے کوئی لگاوٹ ظاہر کیے بغیراس کی مزاج پڑی کی۔

' <sup>د</sup> ہیلو، کیسے ہو؟''

نیکن فارینانے جھولنے میں کروٹ لی اوراپنی نظر کی اداس سے اسے بھگودیا۔ ''کون؟ میں؟ آپ جانتے ہی ہیں''،اس نے فرانسیسی میں جواب دیا۔

اس کی بیٹی نے علیک سلیک کی آواز سنی تو وہ آنگن میں آنگی۔اس نے مقامیوں کی گھٹیاسی پرانی گوابیرو پوشاک پہن رکھی تھی،مر پر تکلین کپڑے کی تتلیاں سجار کھی تھیں اور چپرے پردھوپ سے بچاؤ کے لیے رنگ ملا ہوا تھا! کیکن اس خشہ حالی میں بھی یہ تصور کرناممکن تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ حسین عورت نہیں رہی ہوگی۔ بینیٹر دم بخو درہ گیا۔''مارا گیا!''اس نے حیرت سے سائس لیا،' خدا بھی عجب بدحواسیاں کرتا ہے!''

اس رات نیکن فارینانے اپنی بیٹی کو بہترین پوشاک پہنا کر مینیٹر کے پاس بھیجا۔ دوراکفل بردار محافظوں نے جورعایتی مکان میں گرمی کی شدت سے اونگھار ہے تھے،اسے راہداری میں پڑمی اکلوتی کری پر انتظار کرنے کوکہا۔

سینیٹر دوسرے کمرے میں تھا جہاں وہ روزل دیل ویرے کے سرکردہ لوگوں سے ملا قات کرر ہا تھا۔اس نے ان لوگوں کواس غرض سے اکٹھا کیا تھا کہا پنی تقریروں کے بچے کھیچے تکتے ان کے کانوں میں انڈیل سکے۔ وہ ان سب لوگوں سے جن سے سینیٹر کے صحوا کے بھی شہروں میں ہمیشہ سابقہ پڑتا تھا،اس قدر نقش اول

مشابہ تھے کدان کے مستقل شبینہ اجلاسوں سے وہ خود تنگ آ چکا تھا۔ اس کی قمیص نسینے سے ترتھی اور وہ اسے ا بنے بدن براس گرم ہوا ہے سکھانے کی کوشش کر رہاتھا جو کمرے کی شدیدگر می میں گھڑ مکھی کی طرح جنبھناتے ہوئے بل کے شکھے سے آرہی تھی۔

"بهم كاغذى يرند نبيس كھا سكتے"، وہ كہدر ہاتھا۔" ميں اورتم جانتے ہيں كہ جس دن بھي اس گو بر کے ڈھیر میں درخت اور پھول اُ گے،جس دن بھی جو ہڑوں میں کیڑوں کی جگہ مجھلیاں دکھائی دیں،اس دن یبان تم نظرآ وُ گے نہ میں ۔میری بات سمجھ رہے ہونا؟''

کسی نے جواب نہیں ویا۔اس اثنا میں بیٹیر نے کیلنڈر سے ایک ورق پھاڑ کراسے کاغذی تنلی کی شکل دے دی تھی۔اس نے اس تنلی کو بغیر کسی خاص نشانے کے عکھے سے آنے والی ہوا کی رومیں احیال دیا۔ تنلی کمرے میں ادھرادھراڑا کی اور پھرادھ کھلے دروازے ہے باہرنکل گئی۔ بینیٹر نے موت کی ساز باز ہے تقویت یاتے ہوئے ضبط کے ساتھ گفتگو حاری رکھی۔

''لہذا''،اس نے کہا'' مجھے وہ بات دوہرانے کی ضرورت نہیں جوتم پہلے ہی جانتے ہو۔ یعنی میرا دوبارہ انتخاب مجھ سے زیادہ تمہارے لیے سودمند ہے، کیوں کہ میں بندیانی اور بسینے کی بوسے ننگ آ چکا ہوں جب کہ دوسری طرفتم لوگ روئی اسی کی کھاتے ہو''۔

لورا فارینانے کاغذی تنلی کو ہاہرآتے ویکھا۔صرف اس نے تنلی کو دیکھا کیوں کہ راہداری میں موجود محافظ اپنی رائفلوں کو لیٹائے ، سٹر ھیوں پر سوچکے تھے۔ چندگر دشوں کے بعد کا غذی تنلی کی تہیں مکمل طوریر کھل گئیں اور وہ دیوار کے ساتھ چیک کر وہیں جم گئی۔لورا فارینا نے اسے اپنے ناخنوں سے کھرچ کر ا تارنے کی کوشش کی۔ ایک محافظ نے ، جو دوسرے کمرے میں تالیوں کی گونج ہے حاگ گیا تھا، اس کی رائرگال کوشش دیکھی۔

'' نیبیں اترے گی''، وہ غنو د گی میں بولا۔'' بیددیوار رِنقش ہے''۔

لوگ کمرے سے باہرآنے گئے تو لورافارینا دوبارہ بیٹھ گئی۔ بینیٹر دروازے کی بلی پر ہاتھ رکھے دہلیز برکھڑ اتھا۔اس نے لورا فارینا کوجھی دیکھا جبراہداری خالی ہوگئی۔

"تم يبال كيا كرر بي هو؟"

'' مجھے میرے ایانے بھیجائے''، وہ فرانسیسی میں بولی۔

سنیر سمجھ گیا۔اس نے خوابیدہ محافظوں کا جائزہ لیا، پھرلورافارینا کو بیغور دیکھا جس کاغیر معمولی حسن اس کے درد سے کہیں زیادہ توجہ طلب تھا،اور تب اسے یقین ہوگیا کہ جو فیصلہ اس کو کرنا تھا، وہ موت

لورا فارینا دہلیز پر قدم رکھتے ہی شششدر رہ گئی۔ ہزاروں نوٹ اس تنگی کی طرح کھڑ پھڑ اتے ہوئے ہوامیں تیرر ہے تھے۔ بینیٹر نے پنکھا بند کر دیا اورنوٹ بے ہوا ہو کر کمرے کی مختلف اشیار اتر گئے۔ نقش اول اثبات 128

میںا پی چیک کھوچکا تھا۔ " گلاب ہے 'اس نے کہا۔

'' دیکھاتم نے!''وہ بولا۔''غلاظت بھی اڑسکتی ہے''۔

ہاں'' ہڑ کی نے قدرےالجھاوے سے کہا۔'' میں نے ریوبا چامیں پہلی بارد کھے تھے''۔

خام تیل جبیبا تھا، ہمواراورتنی ہوئی تھی ،اس کے بال کسی نوعمر گھوڑی کی ایال تھےاوراس کی بڑی بڑی بڑی آتکھیں

روشنی سے زیادہ چیک دارتھیں ۔ بینیڑ نے اس کے تارنظر کا تعاقب کیااور بالآ خرگلاب تک پہنچ گیا جوشورے

لورافارینا ایک چھوٹے سے اسٹول بربیٹھ گئ ۔اس کی جلد،جس کارنگ اور سنولایا ہوا گاڑھاین

سینرایک فوجی حیاریائی پر پیٹھ گیااوراپی قیص کے بٹن کھو لتے ہوئے ، گلابوں کی باتیں کرتار ہا۔ اس کے سینے پر ،اس طرف جہاں اس کے خیال میں اس کا دل تھا ،کسی قزاق کی طرح تیر ہے گدا ہوا دل نقش تھا۔اس نے کیلی قمیص فرش رچینگی اورلورا فاریناسےایے جوتے اتار نے میں مدد کرنے کو کہا۔

وہ حیاریائی کے مقابل گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ سینیٹر کچھ سو جتے ہوئے اس کا جائزہ لیتار ہااور جب تک وہ اس کے تھے کھولتی رہی، حیران ہوتار ہا کہ اس حادثے کی بدھیبی دونوں میں ہے کس کے حصے

''تم توابھی بالکل بچی گئتی ہو''،اس نے کہا۔

''اس پر نہ جاؤ''، وہ بولی۔''میں اپریل میں انیس سال کی ہوجاؤں گ''۔

سنیٹر کی دلچیسی جا گ اٹھی۔

« کس تاریخ کو؟"

درگیارهٔ ،وه بولی-

سینیر بہتر محسوس کرنے لگا۔''جہم دونوں کا برج حمل ہے''،اس نے کہا اور پھرمسکراتے ہوئے اضافہ کیا'' یہ تنہائی کی علامت ہے''۔

لورا فارینا توجنہیں دے رہی تھی ، کیوں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اس کے جوتوں کا کیا کرے۔ادھرسنیٹر بھی نہیں تمجھ یار ہاتھا کہ لورا فارینا کا کیا کرے۔وہ اچا تک معاشقوں کا عادی نہیں تھا،اور پھروہ جانتا تھا کہ موجودہ معاملے کی جڑیں تو ذلت میں پیوست ہیں۔سوچنے کے لیے چند کیمجے چرانے کواس نے لورافارینا کواپنے مھنوں کے درمیان مضبوطی سے جکڑ کراس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے اور پشت کے بل چاریائی پرلیٹ گیا۔ تب اے احساس ہوا کہاڑی اپنی پوشاک کے ینچے برہنہ ہے: کیوں کہ اس کے بدن سیسی جنگلی جانور کی بی براسرارخوشبوآ رہی تھی ایکن اس کا دل خوف زدہ تھااوراس کی جلد ٹھنڈے پینے ہے ہم۔ '' ہم لوگوں سے کوئی محبت نہیں کرتا'' ، سینیٹر نے آ ہ کھری۔

لورا فارینانے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن وہاں صرف اتنی ہواتھی کہ سانس ہی لے پائی۔ سینیرنے ا سے سنجالا دینے کے لیے اپنے برابرلٹالیا۔اس نے روشن گل کردی اور کمرہ گلاب کے سائے میں آگیا۔لڑکی نقش اول

### ایک نهایک دن

#### ترجمه: فاروق حسن

سومواری گرم ج بغیر بارش کے طلوع ہوئی علی الصباح بیدار ہونے کے عادی ، بغیر ڈگری کے دنداں ساز ، اور یلیوایسکو بار نے چھ بجے اپنا دفتر کھولا۔ پلاسٹر کے سانچے میں نصب چند فقلی دانت اس نے شخصے کی الماری میں سے نکا لے اور شخصی مجراوز اروں کوان کی قامت کے مطابق ترتیب دے کرمیز پر دکھا ، یوں جیسے ان کی نمائش کی جانے والی ہو۔ اور یلیوایسکو بارنے بے کالر کی قیص پہن رکھی تھی ، جس کا گلاسونے کی کیل سے بند تھا اور اس کی پتلون کو گارٹرز نے اپنی جگہ پر سنجالا ہوا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ سوکھا ہوا آ دمی تھا جو ہر وقت عمود اُسیدھا کھڑ اربتا تھا اور اس کے چہر سے پر ایسا تا ٹر ربتا تھا جیساعمو ما بہر بے لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے ، حالا نکہ اس تا ٹر کی اصل صورت حال سے مطابقت کم ہی تھی۔

اوزارمیز پرترتیب دینے کے بعد دانتوں کی صفائی کی مشین کواپنی طرف تھنچے کروہ کرسی پر پیٹھ گیا اور نقلی دانتوں کو چرکانے کے کام میں مصروف ہو گیا۔اس کا ذہن اپنی اس مصروفیت کے بارے میں ہر طرح کی سوچ سے عاری لگتا تھا،لیکن وہ انتہاک اور باقاعد گی ہے،ضرورت بے ضرورت مشین کو پاؤں کے پیڈل سے ہلاتا اور دانتوں کو چیکا تاریا۔

آ ٹھر بج کے بعدوہ تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ کھڑی سے باہر جھا تک کراس نے آسان کا جائزہ لیا اور پڑوں کے گھر کی حجیت پر نصب آڑی چوب پر دوم نعموم گدھوں کو بیٹھے سورج کی گرمی میں اپنے پروں کو سکھاتے دیکھا۔ اس نے اندازہ لگایاکہ دو پہر کے کھانے کے وقت سے قبل بارش ہونے کا امکان ہے، پھروہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہوگیا۔ اس کے گیارہ سالہ بیٹے کی چینی ہوئی آواز نے اس کے انہاک کا تسلسل تو ڑا:
اپنے کام میں مشغول ہوگیا۔ اس کے گیارہ سالہ بیٹے کی چینی ہوئی آواز نے اس کے انہاک کا تسلسل تو ڑا:
"کام ایک کا میں مشغول ہوگیا۔ اس کے گیارہ سالہ بیٹے کی چینی ہوئی آواز نے اس کے انہاک کا تسلسل تو ڑا:

"?(JL)

نقش اول

''باہر قصبے کامیئرآیا ہے، وہ پوچھتا ہے آپ اس کا ایک دانت نکال دو گے؟'' ''اسے کہد دومیں موجوز نہیں ہول''

وہ سونے کے ایک دانت کو چیکار ہاتھا۔ ہاتھ جرکے فاصلے پرر کھ کراور آئکھیں آ دھی بندکر کے اس اثنیات نے اپنے آپ کوقسمت کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا۔ بیٹیٹرٹٹو لتے ہوئے ہاتھوں سے زمی کے ساتھواس کا بدن سہلانے لگا، کیکن جہاں اسے اس کی نسوانیت پانے کی تو قع تھی ، وہاں کو کی سخت می چیز اس کی راہ میں حائل تھی۔ ''ارے، پیکیا ہے؟'' ''تالا'' باڑکی نے بتایا۔

''لعنت ہو'' سِنِیْرِ نے مشتعل ہوکر کہااور وہ سوال کیا جس کا جواب وہ اچھی طرح جانتا تھا۔'' چا بی ''

لورافارينانے سكون كاسانس ليا۔

''میرےاباکے پاس''،اس نے جواب دیا۔''انھوں نے کہاہے کہ آپ جانی کے لیے اپنا آدمی بھیج دیں اور اس کے ہاتھ بیتح ریی پیغام بھی کہ آپ ان کامسکا حل کردیں گئے''۔

> ''ایک بات بتاؤ''،اس نے پوچھا۔''تم نے میرے بارے میں کیا ساہے؟'' ''پیچ پچے سننا چاہتے ہو؟'' درجہ ہے،'

''اچھا''،لورا فارینانے جرأت کی''لوگ کہتے ہیں کہتم دوسروں سے بدتر ہو، کیوں کہتم مختلف

سینیٹر برہم نہیں ہوا۔ وہ آئکھیں بند کیے کافی دیر خاموش رہا،اور جب اس نے دوبارہ آئکھیں کھولیں تواپنی انتہائی پوشیدہ جبتو ں سے لوٹا ہوامعلوم ہوتاتھا۔

''اوہ، کیا مصیبت ہے''،اس نے فیصلہ کیا۔'' اپنے حرامی باپ کو بتادینا میں اس کا کام کردوں گا''۔ ''آپ چامیں تو میں خود جا کر چائی لاعلق ہوں''،لورا فارینا نے کہا۔ سینیڑ نے اسے روک لیا۔

''چانی کو بھول جاؤ''،اس نے کہا'' بس کچھ دیر میرے ساتھ لیٹی رہو۔ آ دمی تنہا ہوتو کسی کا پاس موناا جھا ہوتا ہے''۔

بھرلڑی نے اپنی نظریں گلاب پر جماتے ہوئے اس کا سراپنے شانے پر رکھ لیا۔ بینیٹر نے اسے کمر سے تھام کر اپنا چیرہ اس کی بغل میں چھپالیا اور دہشت کے آگے ہتھیا رڈ ال دیے۔ چھ مہینے اور گیارہ دن بعد، لورا فارینا کے اسکینڈل کے باعث بے قدر اور مستر دہوکر، اور اس کے بغیر مرنے پر غصے سے روتے ہوئے، وہ اس حالت میں مرجائے گا۔ ہیں

أثبات 130 نقش اول

"کیوں؟"

"اس لیے کہ دانت کے نیچے ہیں بھری ہوئی ہے۔"

میئر نے ڈاکٹر کی آنھوں میں جھا تکا۔''ٹھیک ہے' اس نے کہااور مسکرانے کی کوشش کی۔ دنداں ساز نے اس کی مسکراہٹ کا جواب نہ دیا۔ابالے ہوئے اوزاروں والا گرم تسلا اس نے میز پر رکھااورایک شنڈی چپٹی ہے، کسی عجلت کے بغیر،اوزار باہر نکا لے۔ جوتے کی نوک سے اگال دان کو ہلا کراس نے ٹھیک جگہ پر رکھااور ہاتھ دھونے کے لیے نلک کے آگے جا کر کھڑا ہوا۔ان سب کا مول کے دوران میں اس نے میکہ بار بھی میئر کی طرف نہ دیکھا۔لیکن میئر نے ایک لمجے کے لیے بھی ڈاکٹر کواپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ متاثر ددانت نچلے جبڑے کی عقل داڑھتھی۔دنداں ساز نے اپنے پاؤں پھیلائے اور گرم زنبور سے دانت کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔میئر نے اپنی تمام قوت سے دونوں ہاتھ سے کری کے باز دوک کو جکڑ ااور پاؤں اگرا کر بیٹھ گیا۔اسے اپنے گردوں میں تخ آلودخلا کی موجودگی کا احساس ہوا۔لیکن اس نے آواز نہ نکالی۔دنداں ساز فقط اپنی کلائی کو حرکت دے رہا تھا۔کسی کینے کے بغیر، بلکہ ایک ترشی آ میز ملائمت سے اس نکھی۔

" ہمارے بیں آ دمیوں کے آل کا حسابتم اب چاؤگے۔"

میئر نے اپنے جبڑے میں ہڈی کی کر کڑا اپنے کو محصوں کیااوراس کی آنکھوں ہے آنسو بہنے گے۔
لیکن جب تک دانت منھ سے باہر ندآ گیا، اس نے سانس تک ندلیا۔ آنسوؤں کے عقب سے اس نے دانت
کودیکھا۔ اسے بیدانت اپنی ساری تکلیف سے اس قدر غیر متعلق لگا کہ وہ چھلی پانچ راتوں کی اذیت کو سجھنے
میں ناکام رہا۔ پسینے میں شرابور، کا نیتا ہوا، وہ اگال دان کے اوپر جھکار ہا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے
اور پتلون کی جیب میں سے رومال نکالنے کی کوشش کی ۔ دنداں ساز نے صاف کپڑ ااس کی طرف بڑھایا۔
"اسینے آنسوصاف کرو' اس نے کہا۔
"اسینے آنسوصاف کرو' اس نے کہا۔

میئر نے آنسو پوٹھے۔وہ کانپ رہاتھا۔ جب تک دنداں ساز ہاتھ دھوتارہا، میئر بوسیدہ چھت کو دیکھتارہا جس پرگردآلود جالے لگے ہوئے تھے جن میں مکڑیوں کے انڈے اور مردہ کیڑے مکوڑے لٹکے ہوئے تھے۔ دنداں سازہاتھ پوٹچھتا ہواواپس آیا،''گھر جاکر آرام کرو''وہ بولا۔''اور نمک کے پانی سے غرارے کرتے رہو''

میئراٹھ کھڑا ہوا۔اس نے تقریباً فوجیوں کے سے سرسری انداز میں دنداں ساز کوسلیوٹ کیا اور درواز بے کی طرف چلا۔ چلتے ہوئے اس نے اپنی ٹائلوں کو جھٹک کرسیدھا کیا اور کوٹ کے بٹن بند کیے۔ ''مبل بھجوادینا''،اس نے کہا۔

''کس کے نام؟ تمہارے یا ٹاؤن کمیٹی کے؟''

میئرنے اس کی طرف دیکھے بغیر کلینک کا دروازہ ہند کیا۔ جالی کے دروازے کے باہر سے اس کی آواز آئی: ''کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سالی ایک ہی بات ہے۔'' کوئی

نے دانت کوغور سے دیکھا۔اس کے بیٹے نے انتظار کے کمرے سے دوبارہ آواز لگائی: ''یایاوہ کہتا ہے آپ موجود ہو، کیوں کہ دہ آپ کی آواز س سکتا ہے۔''

دنداں ساز دانت کے معائے میں مصروف رہا۔ پچھ دیر بعداس نے دانت کو دوسرے پالش کیے ہوئے دانتوں کے قریب میز پر رکھا اور بیٹے کو جواب دیا:

" تب تواور بھی بہتر ہے۔''

اس نے دوبارہ مشین کو چلانا شروع کیا۔ گئے کے ایک ڈیے میں ہے، جس میں سبطرح کی ایک ڈیے میں ہے، جس میں سبطرح کی نامکمل چیزیں پڑی رہتی تھیں، اس نے دانتوں کے پلی کا ایک حصہ نکالا اور اس کے سونے کو جیکا نے لگا۔ ''لیا۔''

"بال؟"

اس کے چربے کے تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔

"مئير كہتا ہے اگر آپ اس كادانت نہيں نكالو گے تووہ آپ كوگولى مارد ے گا۔"

سی قتم کی عجات دکھائے بغیراس نے اطمینان سے مثین کے پیڈل کو ہلا نا بند کیا اوراسے پرے دھکیلا۔ تب اس نے میز کی ایک دراز کو پورا ہا ہر زکالا ، وہاں ایک ریوالور پڑا تھا۔

" کھیک ہے "اس نے کہا۔ "اسے کہوآ کر گولی ماردے مجھے۔"

کرتی کودھکیل کراس نے دروازے کے سامنے کردیا اور اپنا ہاتھ میزکی دراز پر ہی رکھا۔ میئر دروازے میں مکھا۔ میئر دروازے میں نہودازے میں نہودار ہوا۔ اس کے چیرے کا بایاں حصہ شیو کیا ہوا تھا لیکن اس کے سوجے ہوئے اور درد کرتے ہوئے داکیں گال پر پانچ دن کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ دنداں سازنے میئر کی بےحس آتھوں میں یاس اور برسی کی متعدد راتوں کو جھا نکتے ہوئے پایا۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے دراز کو بند کردیا اور نرمی سے بوان

"بيره حاوك

"قصح بخير"ميئرنے کہا۔

' وصبح بخير'' دندال سازنے جواب دیا۔

دانت نکالنے کے اوزار پانی میں اہل رہے تھے۔ میئر نے اپناسر کری کی پشت کے ساتھ لگا دیا،
یول تھوڑ اسا آرام محسوس ہوا۔ اس کا سانس بخ تھا۔ اس نے دفتر کا جائز ہلیا: نہایت غریبانہ ساانظام تھا۔ لکڑی
کی ایک پرانی کری، پیڈل والی مشین اور شیشے کی ایک الماری جس میں سفالی بوتلیں رکھی تھیں۔ کرس کے
مقابل کھڑ کی میں شانوں کی اونچائی پر کپڑ ہے کا پر دہ لئگ رہا تھا۔ دنداں سازکوا پنی طرف آتے دیکھ کرمیئر نے
مقابل کھڑ کی میں شانوں کی اون چائی پر کپڑ ہے کا پر دہ لئگ رائے اس کا چہرہ روشنی کی طرف موڑ ااور اس کے
ایڑیاں مضبوطی ہے جوڑیں اور منھ کھول دیا۔ اور یکھ المرد یا در کہ والدی کے اور کہا:
متاثرہ دانت کو دیکھا۔ پھراس نے جمراً انگلیوں کے شاطرہ باؤسے بند کر دیا اور کہا:

' جہمیں ہے ہوش کیے بغیر ریدوانت نکالنارٹ ہے گا!''

اثبات 132 نقش اول

نقش اول 133

# امرود کی مہک

#### گیبرئیل گارسیا مارکیز / ترجمه: اجمل کمال

لکھنامیں نے محض اتفاق ہے شروع کیا، شایدایک دوست برصرف پی ثابت کرنے کے لیے کہ ہاری نسل میں بھی ادیب پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ پھر میں محض لذت کی خاطر لکھنے کے اس جال میں مچنس گیااوراس کے بعداس انکشاف کے دام میں آگیا کہ مجھے دنیامیں لکھنے سے زیادہ کسی اور کام سے محبت

لکھناایک لذت بھی ہےاوراؤیت بھی ۔ابتدامیں جب میں اپنا ہنرسکھ رہاتھا، میں ایک سرشاری کے عالم میں، تقریباً غیر ذمے داری ہے لکھا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہاس زمانے میں رات کے دوتین بجے اخبار کا کامختم کرنے کے بعد میں این کتاب کے جاریا پنچ حتی کے دس صفح بھی آسانی ہے لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک بار میں نے ایک پوری کہانی ایک ہی نشست میں لکھ لی تھی۔اب میں دن بھر میں ایک پیرا گراف بھی لکھ یاؤں تو خود کوخوش نصیب سمجھتا ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کاعمل بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ دراصل ہوتاصرف بیہے کہآپ کے احساس ذمدداری میں اضافہ ہوجا تا ہے۔آپ میجسوں کرنے لگتے ہیں کہآپ کے لکھے ہوئے ہرلفظ میںاب زیادہ وزن ہے، کہاب وہ زیادہ لوگوں پراثر انداز ہوگا۔ (شاید پیشہرت کا نتیجہ ہے)۔اس کی دجہ ہے میں فکر مندر ہتا ہوں ۔ایک ایسے براعظم میں جو کا میاب ادبیوں کے لیے ابھی تیار نہیں ، ہے،ادبی کامیابی سے شغف نہ رکھنے والے آ دمی کو جو بدترین چیز پیش آسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کتابیں دهرا دهر فروخت ہونے لگیں۔ ایک عوامی تماشا بننا مجھے نا گوارمحسوں ہوتا ہے۔ مجھے ٹیلی ویژن ، کانگریسوں ، کانفرنسوں اور گول میزوں سے نفرت ہے۔ اور انٹرو بوز سے بھی۔ میں کسی کو کامیابی کی دعانہیں ویتا۔ یہ کسی کوہ ييا كى مثال ہے جو چوٹى تك چھنے ميں خودكوتقر يا بلاك كر ڈالتا ہے اور و بال پھنچ كروه كيا كرتا ہے؟ يبى كه بردى احتیاط سے، اور مقدور جرتمکنت کے ساتھ نیچاتر نے لگے یا نیچاتر نے کی کوشش کرنے لگے۔

خالی صفحہ، دم گھٹنے کی دہشت کے بعد، میرے لیےسب سے زیادہ دہشت ناک شے ہے۔لیکن میں نے ہیمنگ وے کی ایک نصیحت پڑھنے کے بعداس کے بارے میں زیادہ فکر کرنا ترک کر دیا۔اس نے کہا تھا کہ دن گھر کا کام اس وقت ختم کروجب تنہبیں معلوم ہو کہا گلے روز کا کام کہاں سے شروع کرنا ہے۔

نقش اول

میں سمجھتا ہوں دوسرے ادبیوں کے لیے کتاب کا جنم کسی خیال یا کسی تصورے ہوتا ہے۔میری ہر تحريكسي بعرى منظر سے جنم ليتي ہے۔ "منگل كے دن كا تيلوك" جے ميں اپني بہترين مخضركهاني سمجھتا ہوں، ا یک دیران شہر میں چلچلاتی دھوپ میں ایک عورت اورایک نوعمرلز کی کو، سیاہ اباس میں ، سیاہ چھتری لیے ، پیدل چلتے ہوئے دیکھنے سے پیدا ہوئی۔'' پتوں کا طوفان' میں بہ بھری منظرایک بوڑھے آ دمی کی تصویر ہے جوا بے یوتے کوایک جنازے میں شرکت کے لیے لیے جارہا ہے۔'' کرنل کوکوئی خطانہیں لکھتا'' کا نقطہ آغاز پارٹکیلا کے بازار میں کسی لانچ کے منتظرا یک شخص کی شبیہ ہے۔وہ ایک قسم کے خاموش اضطراب میں انتظار کرر ہاتھا۔ برسوں بعد پیرس میں ، میں نے خود کواسی اضطراب کے عالم میں ایک خط ....غالبًا ایک منی آ رڈر.... کا انتظار كرتے ہوئے پايا اورخودكواس خص كى ياد سے منسلك محسوس كيا۔

وہ بھری منظرجس ہے'' تنہائی کے سوسال'' کی ابتدا ہوئی،اس میں ایک بوڑ ھاتخص ایک بچے کو برف دکھانے لے جارہا تھا جوایک سرس میں مجوبے کے طور پرنمائش کے لیے رکھی گئی تھی۔میرے نانا کرنل مار کیز تھے۔ یہ بات ہو بہوای طرح تو بیش نہیں آئی تھی مگراس کی بنیاد بہر حال واقعے ہی پر ہے۔ نانا ایک روز مجھے اونٹنی دکھانے سرکس لے گئے۔ا گلے روز جب میں نے انھیں بتایا کہ میں نے نمائش میں رکھی ہوئی برف تو دیکھی ہی نہیں ، تو وہ مجھے بنانا کمپنی کی چھا دنی میں لے گئے ، منجد سمندری مجھلیوں کا ایک کریٹ کھلوا بااور مجھے اس میں ہاتھ ڈالنے کو کہا۔'' تنہائی کے سوسال' سارے کاسارااس ایک منظر سے پیدا ہوا۔

(میں ان یادول کے ساتھ ساتھ رکھ کر کتاب کا پہلا جملہ حاصل کر لیتا ہوں۔ پہلے جملے کی بڑی اہمیت ہے۔ بھی بھی تو مجھے پہلا جملہ لکھنے میں باقی پوری کتاب لکھنے سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ )اس کی وجدیدے کہ پہلا جملہ وہ تجربہ گاہ ثابت ہوسکتا ہے جس میں کتاب کے اسلوب،ساخت، یہاں تک کداس کی طوالت تک کو پر کھا جا سکتا ہے۔

ناول كوككهي كاعمل اتناست رفقارنبين ب\_بيتوبالكل خاصا تيزعمل بي-" تنهائي كيسوسال" لکھنے میں مجھے دوسال سے کم عرصہ لگا تھا۔ لیکن ٹائپ رائٹر پر پیٹھ کر کھنا شروع کرنے سے پہلے میں نے پندرہ سولہ سال اس کے بارے میں سوجتے ہوئے گزارے تھے۔ (''سر دار کا زوال'' کے میرے ذہن میں تیار ہونے میں بھی تقریباً آنا ہی عرصہ لگا اور'' ایک پیش گفتہ موت کی روداد'' کی تیاری کے انتظار میں تیس برس )۔

جب ١٩٥١ مين وه واقعه پيش آيا (جس ير"ايك پيش گفته موت كي روداد" كي بنياد ہے) تو مجھے اس ناول کےموضوع کےطور پرنہیں بلکہ اخباری مضمون کےموضوع کی حیثیت ہے دلچیسی پیدا ہوئی۔مگران دنوں کولومبیا میں اخباری مضمون کی صنف آئی ترتی یافتہ نہیں تھی اور میں قصباتی صحافی کی حیثیت ہے ایک مقامی اخبار میں کام کرر ہاتھا جسے بوں بھی اس معاملے سے کوئی دلچییں نہ ہوتی۔ میں نے ادبی حوالے سے اس واقعے کے بارے میں سوچنا کی سال بعد شروع کیالیکن ہمیشہ ممرے ذہن میں پیضیال رہا کہ میری ماں کے لیے اپنے کا کھی ہوئی ایک کتاب میں اپنے اتنے سارے دوستوں اور رشتے داروں کو دیکھنے کا تصور بی کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ پھر بھی سے بہاس وقت تک اس موضوع نے مجھے پوری طرح اپنی گرفت میں نہیں نقش اول اثبات

135

لیاتھا، یہاں تک کہ برسوں ذہن میں اس کی جگالی کرتے رہنے کے بعد میں نے اس کا اہم ترین جزودریافت کرلیا۔ وہ یہ کہ دونوں قاتل اس جرم کا ارتکاب کر نائبیں چا جے تھے، اور انھوں نے پوری کوشش کی تھی کہ کوئی ایک شخص اسے ہونے سے روک دے، مگر انھیں اس کوشش میں کا میابی نہیں ہوئی۔ اس ڈرامے میں یہی ایک منفر دعضر ہے، باتی سب تو لا طبنی امریکا میں روز کا معمول ہے۔ اس کے بعد تاخیر کا سبب ساخت کا مسکد تھا۔ حقیقی زندگی میں یہ کہانی اس وقت انجام کو پہنچتی ہے جب جرم کے پچیس سال بعد شوہرا پنی رو کردہ بیوی کے حقیقی زندگی میں یہ کہانی اس وقت انجام کو پہنچتی ہے جب جرم کے پچیس سال بعد شوہرا پنی رو کردہ بیوی کے پاس لوٹ آتا ہے، کین مجھ پر یہا ہت ہمیشہ سے واضح تھی کہ کتاب کا انقدام جرم کے تفصیلی بیان پر ہوگا۔ اس کا طل یہ نکلا کہ ایک ایسا کر دار متعارف کر ایا جائے جو ناول کی زمانی تعمیر میں آسانی سے حرکت کر سکے: سواسے کسے کے لیے میں نے پہلی بار واحد شکام کا صیغہ استعال کیا۔ ہواصرف یہ تھا کہ میں نے تمیں برس بعد ایک ایک بات دریافت کر کی تھیں جسے ہم ناول نگار بھو لئے پر مائل رہتے ہیں، یہ کہ بہترین ادبی فار مولا صرف بھی بیں بیں ہیں میں ہوگا کہ بہترین ادبی فار مولا صرف بھی بیں میں ہوڑی ناد کو فار مولا صرف بھی بیں بیں بیں ہوگا کہ بہترین ادبی فار مولا صرف بھی بیات دریافت کر کی تھیں جسے ہم ناول نگار بھو لئے پر مائل رہتے ہیں، یہ کہ بہترین ادبی فار مولا صرف بھی

(ہیمنگ وے کہا کرتا تھا کہ کسی موضوع پر لکھنے میں بہت عجلت یا بہت تاخیر ہے کا منہیں لینا چاہیے، مگر) مجھے کسی ایسے موضوع ہے بھی دلچین نہیں رہی جو برسوں کی نظر اندازی کا متحمل نہ ہو سکے۔اگروہ اتنام صنبوط ہے کہ'' تنہائی کے سوسال'' کی طرح پندرہ سال'' سردار کا زوال'' کی طرح سترہ سال اور''ایک پیش گفتہ موت کی روداد'' کی طرح تمیں سال کے عرصے کو سہار جائے تو میرے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ اسے لکھ ڈالوں۔

سوائے خال خال اشارے درج کرنے کے (میں اپن تخریروں کے لیے نوٹس جھی نہیں لیتا)، مجھے اپنے تجربے سے بیمعلوم ہے کہ جب آپ نوٹس لینے لگیس تو آپ کا وقت نوٹس کے بارے میں سوچنے میں گزر جاتا ہے، اور کتاب کے بارے میں سوچنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔

(اپنی تحریروں پرنظر ٹانی نے سلسے میں) میراطریق کاراب خاصاتبریل ہو چکا ہے۔ جب میں جواب تھا تو لکھتا چلا جا تا ہمل کرنے کے بعداس کی نقلیں تیار کرتا، اور نئے سرے سے اس پرکام کرنے میں بحث جاتا۔ اب میں لکھنے کے ساتھ ساتھ ساتھ سطر بہ سطراس پرنظر ٹانی کرتا رہتا ہوں تا کہ دن کے اختتا م پرمیر ب پاس بدصورت نشانات اور کئی پھٹی لکیروں سے پاک ایک مکمل صفحہ ہو، اشاعت کے لیے تقریباً تیار۔ (اس عمل کے دوران) مجھے نا قابل یقین تعداد میں کاغذ بھاڑنے پڑتے ہیں۔ جب میں ٹائپ کرنا شروع کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ ٹائپ کرنا شروع کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ ٹائپ کرنا شروع کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ ٹائپ کرنا شروع کرتا ہوں۔ میں اگر سے باپنالکھالفظ مجھے پینہ نہیں آتا، یا محض ٹائپ کی کوئی غلطی ہوجا تا ہے، یاا پنالکھالفظ مجھے پینہ نہیں آتا، یا محض ٹائپ رائٹر میں نیاصفحہ لگالیتا ہوں۔ میں بارہ صفحے کی ایک مخضر کہانی لکھنے کے مل میں پانچ سوصفح تک ضائع کرسکتا ہوں۔ جس کا مطلب میہ ہے کہ میں اس دیوانے خیال پر بھی حادی نہیں ہوسکا جس کی روسے ٹائپنگ کی غلطی اور تخلیق فیصلے کی غلطی مساوی حیثیت رکھتی ہے۔

(دوسرے بہت سے ادیوں کے برعکس) میں برقی ٹائپ رائٹر کا اتنا دل دادہ ہوگیا ہول کہ اب

میں کسی اور شئے کی مدو سے نہیں لکھ سکتا۔ میراعام عقیدہ بیہ ہا گرتمام خلقی آ سائنٹیں آ دمی کے اردگر دہوں تو وہ بہتر لکھتا ہے۔ میں اس رومانوی خیال سے اتفاق نہیں رکھتا کہ ادیب کے خلیقی طور پر زرخیز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاقد کشی کا شکار اور مصیبتوں کا مارا ہوا ہو۔ اگر آپ نے اچھا کھانا کھایا ہے، اور آپ کے پاس ایک برقی ٹائے رائٹر ہے، تو آ ہے بہتر طور پر لکھ سکیں گے۔

(میں اپنے انٹرویوز میں اپنی زریح ریک آبوں پر اظہار خیال کرنا پندنہیں کرتا) کیوں کہ وہ میری بخی زندگی کا حصہ ہیں۔ بچے یہ میں ان او بیوں کوقابل رخم بھتا ہوں جواپنے انٹرویوز میں اپنی آنے والی کتاب کا خاکہ بیان کردیتے ہیں۔ اس سے صرف بین طاہر ہوتا ہے کہ کھنے کا کام خاطر خواہ طور پرنہیں چل رہا، اور وہ ان مسائل کو اخبارات میں زریر بحث لاکر تسکین حاصل کر رہے ہیں جنہیں وہ ناول میں حل نہیں کر پا رہے۔ (لیکن میں اپنی زریر محربر کتاب کے بارے میں اپنے قریبی دوستوں سے ضرور گفتگو کرتا ہوں) بلکہ در حقیقت میں انھیں اس پورے مل سے گزارتا ہوں۔ میں جو چیز کھور ہا ہوں اس کے بارے میں ان سے خوب با تیں کرتا ہوں۔ یہ بیاں بات کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے کہ میر نے قدم کہاں ٹھوں زمین پر ہیں اور کہاں دلدل پر ۔ بیا ندھیرے میں راستا تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ (لیکن اس کے باوجود میں آئھیں اپنے دلالے ہو کے صفحات پڑھنے ہرگز نہیں ویتا) بھی نہیں۔ بیا کی خرم بن چکا ہے۔ در حقیقت میر اعقیدہ یہ کھے ہوئے صفحات پڑھنے ہرگز نہیں ویتا) بھی نہیں۔ بیا کی خرم بن چکا ہے۔ در حقیقت میر اعقیدہ یہ کہی بھی اور پیشے کی تنہائی سے بڑھ کر ہے۔ جب آپ کھر ہے ہوں تو کوئی خص آپ کی مدونیس کرسکا۔

(میرے نزدیک لکھنے کے لیے مثالی جگہ ) شبح کے وقت ایک ریٹیلا جزیرہ اور رات....وقت ایک بڑا شہر ہے۔ صبح کے وقت مجھے خاموثی درکار ہوتی ہے اور شام کوشراب کے چند جام اور اچھے دوستوں سے گپ شپ ۔ عام لوگوں ہے مسلسل رابطہ رکھنا اور یہ جاننا کہ دنیا میں کیا ہور ہا ہے، میرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ییسب ولیم فاکنر کے خیال سے مطابقت رکھتا ہے جس نے کہا تھا کہ کسی اویب کے لیے لکھنے کی مثالی جگہ ایک ججبہ خانہ ہے جہال صبح کے وقت خاموثی چھائی رہتی ہے اور شام کوجشن ہریارہتا ہے۔

( لکھنے کے ہنری طویل تربیت کے دوران جوہتی سب سے بڑھ کر اور میری اولین مددگار ہوئی وہ میری نانی تھیں)۔ وہ مجھے انتہائی ہولناک قصے پلک جھیکائے بغیر یوں سناتی تھیں گویا بیسب انھوں نے ابھی ابھی خود دیکھا ہو۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ بیان کا موثر انداز اورا میجر کی فراوائی تھی جس کے باعث ان کی کہانیاں اتنی قابل یقین لگی تھیں۔ میں نے '' تنبائی کے سوسال'' میں اپنی نانی ہی کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ (لیکن سے بات کہ مجھے ادیب بنتا ہے، مجھے اپنی نانی سے نہیں بلکہ کا فکا سے معلوم ہوئی) جو جرمن زبان میں قصہ گوئی کا وہی انداز رکھتا تھا جو میری نانی کا تھا۔ جب سترہ سال کی عمر میں، میں نے ''میٹا مورفوس'' پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ادیب بن سکتا ہوں۔ جب میں نے دو یکھا کہ کس طرح گریگر سمسا ایک شبح ایک بڑے سے کیڑے میں معلوم تھا کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا '' مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسامکن ہے تو یقیں نے خود سے کہا'' مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسامکن ہے تو یقینا مجھے لیمنے کام سے دیجیں ہے''۔

(جھے اس کہانی میں اتی شدیدگشش اس لیے محسوں ہوئی کہ) اچا تک مجھے پتہ چلا کہ ادب میں ،
سینڈری اسکول کے نصاب میں شامل ، عظی اور اختائی دری مثالوں سے ہٹ کر کس قدر بے شار امکانات
موجود ہیں۔ یہ انکشاف گویا عصمت کی پٹی توڑڈ النے کے متر ادف تھا۔ لیکن برسوں کے کمل میں میں نے یہ
بھی دریافت کیا کہ پنہیں ہوسکتا کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی ایجادیا متصور کرلیں کیونکہ اس طرح آپ بچ نہ
بولنے کے خطرے سے دو چار ہوجاتے ہیں اور جھوٹ ادب میں حقیقی زندگی سے بڑھ کر سگین نتائج پیدا کرتا
ہے۔ ہر بظاہر بے سرویا تخلیق بھی اپنے کچھ اصول رکھتی ہے۔ آپ عقلیت کابرگ انجیراتی وقت اتار کر بھینک
سے ہیں جب آپ مکمل انتشار اور افعویت اور فینٹی کی دلدل میں اتر جانے کے خطرے سے آزاد ہوں۔
سکتے ہیں جب آپ مکمل انتشار اور افعویت اور فینٹی کی دلدل میں اتر جانے کے خطرے سے آزاد ہوں۔

(جھے فیٹسی سے نفرت ہے) کیونکہ میں تخیل کو حقیقت کی تخلیق کا ذریعہ مجھتا ہوں اور یہ کہ تخلیق کا سرچشمہ آخری تجزیے میں حقیقت ہی ہے۔ فیٹسی ، والٹ ڈزنی کے انداز کی اختراع کے مفہوم میں ، جس کی حقیقت پر بنیادہ بی نہ ہو، مجھے سب سے زیادہ نا گوار ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بارجب مجھے بچوں کی کہانیوں کی ایک کتاب لکھنے کا شوق ہوا اور میں نے '' گم شدہ وقت کا سمند'' کا مسودہ (ایک دوست کو) ججوایا تو (اس نے) ابنی مخصوص صاف گوئی سے بتایا کہ یہ کہانی (اسے) پندنہیں آئی۔(اس کے) خیال میں اس کی وجہ یہ سخی کہ وہ فیٹسی کا ذوق نہیں رکھتا تھا۔ اس بات نے مجھے تہد وبالا کردیا کیونکہ بچ بھی فیٹسی کو پہندنہیں کرتے۔ وہ جس چیز کو پہند کرتے ہیں ، وہ تخیل ہے۔ اور ان دونوں میں وہی فرق ہے جوانیان ہونے اور شعیدہ باز کا پتلا ہونے میں ۔۔

( کافکا کے علاوہ جس دوسر ہے ادیب نے لکھنے کے ہنر کوسنوار نے اوراس کی باریکیاں سیھنے میں میری مدد کی ) وہ ہمنگ وے ہے، جسے میں عظیم ناول نگار نہیں سیجھتا لیکن نہایت عمدہ افسانہ نگار ما نتا ہوں۔اس کی ایک نصیحت بیتھی کہ افسانے کی بنیاد، آئس برگ کی طرح اس جسے پر قائم ہوئی چاہیے جونظروں سے او جسل ہویعنی وہ ساراغور وفکر اور مطالعہ اور وہ سارے لواز مات جنہیں اکٹھا کیا گیالیکن افسانے میں براہ راست استعال نہیں کیا گیا۔ بے شک ہیمنگ وے آپ کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ بیتک دکھا سکتا ہے کہ بنی کوئی موڑ کیسے مرتی ہے۔

شراہم گرین نے مجھے سکھایا کہ گرم خطوں کو کس طرح دریافت کیا جائے جو کوئی معمولی بات نہیں۔جس ماحول سے آپ بے سخاشا واقفیت رکھتے ہوں اس کے شاعرانہ مرکب میں سے اس کے بنیادی عناصر کوعلیحدہ کرنا انتہائی دشوار کام ہے۔ یہ سب پچھا تنا مانوں ہوتا ہے کہ آپ کوعلم نہیں ہو یا تا کہ کہاں سے آغاز کیا جائے اور پچر بھی آپ کے پاس کہنے کوا تنا کچھ ہوتا ہے کہ انجام کار آپ پچھ بھی سمجھ یا نے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ منطقہ حارہ کے بارے میں مجھے بہی مسئلہ در پیش تھا۔ میں کرسٹوفر کولمبس، پیکا فیتا اور انڈین کے دیگر وقا آنع نگاروں کی تحر دی پی سے بڑھ چکا تھا اور ان کے اور بجنل وژن کی داد بھی دے چکا تھا۔ میں نے سالگری اور کوزیڈ اور بیسویں صدی کے اوائل کے لاطبی امر کی ''منطقہ حارہ کے ماہرین'' کوبھی پڑھ میں نے سالگری اور کوزیڈ اور بیسویں صدی کے اوائل کے لاطبی امر کی ''منطقہ حارہ کے ماہرین'' کوبھی پڑھ دکھا تھا جو ہر چیز کوجد بدیت کی عینک سے دیکھتے تھا اور بہت سے دوسرے لکھنے والوں کوبھی ، لیکن مجھان افعان

کے بیایے اور اصل حقیقت کے درمیان بے حدوسیع وعریض خلیج حائل دکھائی دیتی تھی۔ ان میں سے بعض چیز ول کی فہرست جتنی طویل ہوتی ، ان چیز ول کی فہرست جتنی طویل ہوتی ، ان کا شکار کا فہرست جتنی طویل ہوتی ، ان کا شکار کا وژن اتنائی تلک محسوس ہوتا۔ بعض دوسرے لکھنے والے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ، خطابت کی زیادتی کا شکار ہوگئے تھے۔ گراہم گرین نے اس ادبی مسئلے کو بہت مختصر اور موثر انداز میں حل کر دیا۔ اس نے چند اوھر اُدھر کے عناصر چن لیے، جوایک دوسرے سے ایسے والحل کے ذریعے وابستہ تھے جولطیف بھی تھا اور حقیقی بھی۔ اس طریقے کو استعال کر ک آپ منطقہ حارہ کی تمام تر پیچیدگی کو ایک گلتے ہوئے امرود کی مہک کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں۔

ایک اورنصیحت جس پر کان دھرنا مجھے یاد ہے) وہ بات ہے جو دومینیکن ادیب جوان بوش (ایک اورنصیحت جس پر کان دھرنا مجھے یاد ہے) وہ بات ہے جو دومینیکن ادیب کاراکاس میں کہی تھی۔اس نے کہاتھا کہ کلھنے کا ساراہنر... بختنیک، ساخت کے طریقے،نہایت باریک اور پوشیدہ جوڑ،سب کچھ...نوعمری ہی میں سکھ لینا پڑتا ہے۔ہم ادیب لوگ تو توں کی طرح ہیں، بڑھے ہوکر ہم بولنانہیں سکھ سکتے۔

(صحافت نے ادب کے پنتے میں میری مدد کی ) کیکن زبان کا زیادہ موثر استعال سکھانے کے ذریعے نہیں، جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے۔ صحافت نے مجھے اپنی کہانیوں کو استناد بخشا سکھایا۔ حسین ریمید یوس کو بلند ہوکر آسان میں چلے جانے سے پہلے چا درول .... سفید چا درول .... میں لپیٹنایا فادر اگا نور رائنا کے زمیں سے چھائج او پراٹھ جانے سے پہلے اس کے ہاتھ میں سیال چا کلیٹ کا .... چا کلیٹ کا ، کسی اور مشروب کا نہیں .... گلاس تھانا، پر سب صحافتی تر کیسیں ہیں اور حددرجہ مفید۔

(سنیماد کھنے کا میں ہمیشہ سے از حد شائق رہاہوں، کین سنیما ادیب کو مفید تکنیکیں سکھا سکتا ہے یا نہیں ) اس بارے میں، میں یقین ہے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، سنیما کی حیثیت اعانت کی بھی رہی ہے اور رکاوٹ کی بھی۔ اس نے مجھے بھری تصویروں میں سوچنا سکھایا۔ لیکن دوسری طرف اب مجھے' تنہائی کے سوسال' سے پہلے کھی گئی اپنی تمام کتابوں میں کر داروں اور مناظر کو بھری انداز میں تصور کو فلوآ میز جوش، بلکہ کیمر ہے کے زاو یوں اور فریموں سے جنون کی حد تک لگاؤ بھی محسوس ہوتا ہے۔ (مثلاً ''کرنل کو کوئی خطافیمیں گھتا'') ایک ایساناول ہے جو اسلوب کے اعتبار سے کسی فلم اسکر پٹ سے مشابہ ہے۔ کردار یوں حرکت کرتے ہیں جیسے کیمراان کا تعاقب کررہا ہو۔ اب میراخیال میہ ہے کہ ادبی طریقے سنیما کے طریقوں سے قطبی محتلف ہوتے ہیں۔

مکا کمے ہیانوی زبان میں پچ محسوں نہیں ہوتے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس زبان میں بولے جانے والے اور کھے جانے والے مکالموں کے درمیان بہت بڑی خلنے حاکل ہے۔ کوئی ہیانوی مکالمہ جواصل زندگی میں اچھا لگتا ہو، ضروری نہیں کہ کسی ناول میں بھی اچھا لگے۔ اس لیے میں اپنی تحریروں میں مکالمات بہت کم استعال کرتا ہوں۔

(ناول لکھنے کے دوران اس بات کا مجھے بس عمومی سااحساس رہتا ہے کہ کس کر دار کے ساتھ کیا

پیش آنے والا ہے ) کیکن ناول لکھنے کے عمل میں غیر متوقع واقعات پیش آجاتے ہیں۔ کرنل اور یلیا نو بوئندیا کے بارے میں مجھے پہلا خیال یہ آیا تھا کہ وہ خانہ جنگی کا ایک پرانا سور ما ہوگا جس کی موت ایک درخت کے نیچے پیشاب کرتے ہوئے واقع ہوگی۔

(جب اس کی موت در حقیقت واقع ہوئی تو یہ میرے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا)۔ میں پہلے جا سک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا)۔ میں پہلے جا تک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا)۔ میں پہلے جا تا تا تا تا تا ہی ہوگالیکن مجھ میں اس کی ہمت نہیں تھی۔ کرنل اس وقت تک خاصام عمر ہو چکا تھا اور جیٹھا اپنی طلائی محصلیاں بنا تار ہتا تھا ، تب ایک سہ پہر میں نے سوچا، 'اب اس کا وقت آگیا ہے''۔ مجھے اس کوختم کرنا ہی پڑا۔ جب یہ باب مکمل ہوا تو میں لرز تا ہوا مکان کی دوسرے مزل پر مرسیدس کے پاس گیا۔ اس نے میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہی اندازہ کرلیا کہ کیا ہوگیا ہے۔'' کرنل مرسیدس کے پاس گیا۔ اس نے میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہی اندازہ کرلیا کہ کیا ہوگیا ہے۔'' کرنل مرسیدس کے پاس گیا اور دو گھٹے تک روتار ہا۔

انسپریشن (Inspiration) ایک ایسالفظ ہے جو رومانویوں کے ہاتھوں بے اعتبار ہو چکا ہے۔ میں اسے کوئی خاص ارفع کیفیت یا جنت کی ہوا کا جمود کا خیال نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسالحہ بجھتا ہوں جب خابت قدمی اور صبط کے ذریعے ہے آپ اور آپ کا موضوع مل کرایک ہوجاتے ہیں۔ جب آپ کچھ لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے اور آپ کے موضوع کے درمیان ایک طرح کا باہمی تناؤ پیدا ہوجا تا ہے اور اس طرح جوں جوں آپ اپنے موضوع کو مہیز دیتے جاتے ہیں، وہ آپ کو مہیز دیتا جاتا ہے۔ ایک لمحد ایسا آتا ہے جب ساری رکاوٹیں دور ہوجاتی ہیں، تمام مشکش غائب ہوجاتی ہے، ایسی با تیں آپ پر کھلنے لگتی ہیں جو بھی جب ساری رکاوٹیں دور ہوجاتی ہیں، تمام مشکش غائب ہوجاتی ہے، ایسی باتیں آپ پر کھلنے لگتی ہیں جو بھی اور اس کمی دنیا میں لکھنے بہتر کوئی اور چیز باقی نہیں رہتی۔ میں تو اس کو بیشر سے دینا میں گئی اور چیز باقی نہیں رہتی۔ میں تو اس کو دنیا میں گئی دنیا میں گئی ہیں دور ہوجاتی ہیں اور اس کمی دنیا میں گئی اور چیز باقی نہیں رہتی۔ میں تو اس کو دنیا میں گئی ہیں دور ہوجاتی ہیں۔

( مجھی مجھی میں کوئی کتاب لکھنے کے دوران اس ارفع کیفیت سے محروم ہوجا تا ہوں )، اور تب میں اس کے بارے میں از سرنوا بتذا ہے سوچنا شروع کر دیتا ہوں۔ایسے کھے آتے ہیں جب میں پی کس اٹھا کر سارے گھر کے تالے اور قبضے مرمت کرنے لگتا ہوں یا درواز وں پر سبز ریگ کرنے لگتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ سے کام کرنے آ دمی حقیقت سے خوف کے احساس پر قابو یا لیتا ہے۔

ایسامسکلی عموال سے معاطع میں پیش آتا ہے اور بھی بھاراتی عکین نوعیت کا ہوتا ہے کہ بجھے از سرنوآ غاز کرنے پرمجبور ہونا پڑتا ہے۔ میں نے میکیسکو میں ۱۹۲۲ میں 'سردار کا زوال' کے تین سوصفات لکھ لینے کے بعداس پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ میں نے میکیسکو میں ۱۹۲۲ میں 'سردار کا زوال' کے تین سوصفات کے بعداس پر کام روک دیا تھا اور اس مسود ہے کی کوئی چیز باقی بچی تو صرف اس سے مرکزی کردار کا نام ۔ انبیس سواڑ سٹھ میں بارسلونا میں ، میں نے پھر اس پر دو بارہ کام شروع کیا اور چھ مہینے اس پر صرف کر کے اسے دو بارہ ادھورا چھوڑ دیا ، کیونکہ اس کے مرکزی کردار ، ایک بوڑ سے ڈکٹیٹر کی شخصیت کے بعض اخلاقی پہلو میری گرفت میں نہیں آرہے تھے۔ تقریباً دوسال بعد میں نے افریقا میں شکار کے موضوع پر ایک کتاب خریدی کیونکہ مجھاس پر ہیمنگ وے کے لکھے ہوئے پیش لفظ سے دلچی تھی۔ پیش لفظ میں تو کوئی خاص بات نہ کی گئر میں نے باتھیوں کے بارے میں ایک باب پڑ ھنا شروع کردیا اور وہاں سے مجھا سے نادل کی کلید نقش اول کا شہات

ہاتھآ گئی۔ ہاتھیوں کی بعض عادات نے میرے ڈکٹیٹر کی اخلاقیات کی مکمل طور پروضاحت کردی۔

(ناول کی ساخت اور مرکزی کردار کی نفیات کے مسائل نے قطع نظر) ایک لمحه ایسا آیا جب مجھ پر ایک گمبیر حقیقت کا انکشاف ہوا۔ میں کتاب میں موسم کو مناسب حد تک گرم نہیں بنا پار ہاتھا۔ یہ بات بہت گمبیر اس لیے تھی کہ یہ واقعات کر بہیئن کے ایک شہر میں چیش آنے تھے جہاں کا موسم نا قابل یقین حد تک گرم ہونا چاہیے تھا۔ اس کا واحد حل جو میں سوج سکا ، وہ یہ تھا کہ سامان باند صوں اور پورے خاندان کو ساتھ لے کر کر بیٹین کی طرف نگل جاؤں۔ میں تقریباً ایک برس تک کچھ کیے بغیراس خطے میں گھومتا ہرا۔ سفر سے بارسلونا والیس پہنچ کر، جہاں میں یہ کتاب کھر مہاتھا، میں نے کچھ پودے اگائے، کچھ نوشبوؤں کا اضافہ کیا اور آخر کار منطقہ جارہ کے اس میں یہ کہا وہ لیے والے تک پہنچانے میں کا میاب ہوگیا۔

(جب میں کوئی ناول مکمل کر لیتا ہوں تو) اس میں ہمیشہ کے لیے دلچیسی کھو بیٹھتا ہوں جیسا کہ ہیمنگ وے کہا کرتا تھا، یواب ایک مردہ شیر کی طرح ہے۔

(میرے خیال میں ہرناول حقیقت کی ایک شاعرانہ تقلیب ہے )۔اس سے مرادیہ ہے کہ میرے نزدیک ناول خفیہ کوڈ میں بیان کی گئی حقیقت ہے، دنیا کے بارے میں ایک قتم کی پہیلی۔ناول میں آپ جس حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں، وہ دراصل زندگی کی حقیقت سے مختلف ہوتی ہے،اگر چداس کی جڑیں اسی میں ہوتی ہیں۔ یہی بات خوابوں کے بارے میں بھی درست ہے۔

(میں نے اپنی تحریروں،خصوصاً "تنہائی کےسوسال" اور"سردار کا زوال" میں حقیقت کوجس طرح برتا ہے،اسے طلسمی حقیقت نگاری کا نام دیا گیا ہے۔میرے یورویی قارئین غالبًا میری کہانیوں کے طلسم سے تو باخر ہوتے ہیں لیکن اس کے عقب میں چھپی حقیقت کوئیں دیکھ پاتے )۔اس کی وجہ یقیناً بہےان کی عقلیت پیندی آٹھیں یہ دیکھنے سے بازر کھتی ہے کہ حقیقت ٹماٹروں اور انڈوں کے بھاؤ تک محدود نہیں۔ لاطینی امریکا کی روزمرہ زندگی بیثابت کری ہے حقیقت نہایت غیر معمولی باتوں سے بھری پڑی ہے۔اپنی بیہ بات واضح کرنے کے لیے میں عموماً امریکی مہم جوالف ڈبلیواپ دگراف (F W UP de Graff) کی مثال پیش کرتا ہوں جس نے پچیلی صدی کے آخر میں اماز ون کے جنگل میں ایک نا قابل یقین سفرا فتنیار کیا، اور دوسری چیزوں کے علاوہ الجتے ہوئے پانی کا ایک دریاد یکھااورایک ایسامقام جہاں انسانی آواز کے اثر ہے موسلا دھار ہارش ہونے لگتی تھی۔ارجنٹینا کے انتہائی جنوب میں واقع کمودورور پواداو میں قطب جنو لی ہے چلنے والی ہواایک پورے سرکس کواڑا لے گئی اورا گلے روز مجھیروں کے جالوں میں سے شیروں اورز رافوں کی لاشیں برآ مدموکیں۔'' بڑی ماما کا جنازہ''میں، میں نے ایک کواومبئین گاؤں میں پوپ کے ایک نا قابل تصور اور ناممکن سفر کی کہانی بیان کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بوپ کا استقبال کرنے والےصدر کو گنجا اور موٹا بیان کیا تا کہ اس براس وقت کے اصل صدر مملکت کا شیہ نہ کیا جا سکے جود بلا اور دراز قامت تھا۔اس کہانی کے لکھے جانے کے گیارہ برس بعد یوپ نے واقعی کولومبیا کا دورہ کیا اور اس کا استقبال کرنے والاصدر کہانی بیان کیے گئے صدر کی طرح گنجا اور موٹا تھا۔ جب میں ' تنہائی کے سوسال' کھے چکا تھا تو بار تکیلا میں ایک لڑ کا نمودار اثبات نقش اول 141

# گيبرئيل گارسيامار كيز

## وليم رو / ترجمه: اجمل كمال

برطانیہ میں مارکیز کوعوما فینٹی کا ادیب ہمجھاجاتا ہے۔ نقادوں اور تہمرہ نگاروں نے بار باراس کی تحریروں میں پائی جانے والی' فینٹی پربین' اور' طلسماتی' خصوصیات کی جانب توجہ دلائی ہوارا ہے اس می تحریر کی حد تک ان موضوعات کو دھندلا دیا ہے جن سے اس کی تحریر کی جین کے بروکار ہے۔ تحریرانگیز اور اجنبی (Exotic) عناصر پر اس تاکید کی وجوہ ثقافتی ہیں۔ بدد کیل فینٹی ،جیسی کہ مرتبی (Surrealist) روایت میں پائی جاتی ہے، برطانیہ میں ادبی تدریس کے فائق انداز سے بالخصوص کوئی علاقہ نہیں رکھتی۔ ایک شخص جہاں جاتا ہے، زر وتتلیوں کا ایک بادل ہر جگہ اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے: پڑھنے والا آخراس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ کیا اس کے کوئی معنی ہیں، یا یعض جذباتی فرار پیندی کا مظاہرہ ہے، کسی ناممکن دنیا (Never-Never Land) کی علامت؟ لیکن اس کتاب میں، جس کا نام'' تنہائی ہے۔ سوسال' ہے، سوکھ ہوئے باز ووالا ایک شراب فروش بھی ہے۔ اس کا باز واس لیے جل گیا (ہمیں بتایا جاتا ہے) کہ اس نے ایک بازوائی لیا تھا۔ لاطمنی امریکا کیا زواں کیے جل گیا (ہمیں بتایا عباتا ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین پر ہاتھ اٹھائے تو اس کا بازو سے تھی معنوں میں سیجل جاتا ہے۔ مارکیز کا ناول ان اعتقادات کو پُر مزاح انداز میں، ان کے لغوی معنوں میں بیول کرتا ہے، اور اس طرح ان مارکیز کا ناول ان اعتقادات کو پُر مزاح انداز میں، ان کے لغوی معنوں میں بھول کرتا ہے، اور اس طرح ان میں ہول کرتا ہے، اور اس طرح ان

اگرفینشی کا کردار فرار پیندی کانہیں تو کیااس کا مقصد اخلاقی سبق ویتا ہے، جس طرح ٹولکین کی است بھی ہے۔ جس طرح ٹولکین کی تتاب ہے، جس طرح ٹولکین کی مثالیں لیس تو چارلس کنگز لے کی The Lord of Rings میں ہے جو وکٹورین عہد کے فینشی کے ادب کا کلاسک ہے ۔ لیکن مار کیز کے ہاں کو فینشی تمثیل ہے آلودہ نہیں ۔ تو پھر شاید ایسا ہو کہ لا طینی امریکا کی زندگی میں ہی کوئی باطنی طلسمی خصوصیت موجود ہو؟ لا طینی امریکا کا تصور ایک غیر معمولی ، بولگا فینشی کی آ ماجگاہ کے طور پر خاصا مانوس ہے ۔ لیکن خود مواری اپنی فرار پیندی اس میں جو کردار اداکرتی ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے: اجنبی عناصر کی نقش اول 143

ہواجس کا دعوی تھا کہ اس کے سور کی دم ہے۔ جوغیر معمولی باتیں ہمیں روز پیش آتی رہتی ہیں ان پر نظر ڈالنے کے لیے آپ کو صرف اخبار کھولنے کی ضرورت ہے۔ میں ایسے عام لوگوں سے واقف ہوں جنھوں نے '' تنہائی کے سوسال'' کو بہت غور سے اور بڑی مسرت کے ساتھ پڑھا کہاں انھیں ذرا بھی تعجب نہیں ہوا کیونکہ انجام کار میں نے آپکی ہو۔

(میری کتابوں کا ایک فقرہ بھی ایسانہیں جس کی بنیاد حقیقت پرنہ ہو)۔'' تنہائی کے سوسال' میں بعیداز قیاس چیزیں پیش آتی ہیں۔ حسین ریمید یوں بلند ہو کر آسان میں چلی جاتی ہے۔زر د تنایاں موریسیو بابیلونیا کے گردمنڈلا تی رہتی ہیں، بیرسب کچھ حقیقت پر ہنی ہے۔

مثلاً موریسیوبا بیلونیا۔ جب میں پانچ سال کا تھا، ارا کا تا کا میں ہمارے گھر میں ایک الیکٹریشین میٹر تبدیل کرنے آیا۔ مجھے یہ واقعہ ایسے یاد ہے گویاکل کی بات ہو، کیونکہ اس کی چمڑے کی پیٹی نے مجھے مسور کرلیا تھا جو وہ او نچ گھمبوں پر چڑھتے ہوئے، گرنے ہے بچنے کے لیے باندھ لیا کرتا تھا۔ وہ کئی بار آیا۔ ان میں سے ایک بار میں نے اپنی نانی کو دیکھا کہ جھاڑن کی مدد سے ایک تلی کو بھگانے کی کوشش کررہی ہیں، میں سے ایک بار میں نے آئی تا ہے، یہ زروتلی بھی اس کے پیچھے تیجھے آجاتی ہے، یہ مویسیو با بیلونیا کا جنین تھا۔

حسین ریمیدیوں کے بارے میں میرااصل منصوبہ یہ تھا کہ وہ گھر میں ریکا اورا مارانتا کے ساتھ کڑھائی کرتے کرتے غائب ہوجائے گی۔ مگر یہ تقریباً سنیما ٹوگرا فک ترکیب قابل عمل نہ لگی۔ ریمیدیوں اب بھی نظروں کے سامنے موجود تھی۔ تب مجھے اس کوجسم اور روح سمیت بلند کر کے آسان میں بھیج دینے کا خیال آیا۔ اس کے چھے کیا واقعہ تھا؟ ایک عورت جس کی پوتی صبح کی اولیں ساعتوں میں گھرسے بھا گ گئ تھی اور جس نے اس واقعے پر پردہ ڈالنے کی غرض سے بیکہانی مشہور کردی تھی کہ وہ ویر آسان میں چلی گئی۔

(کیکن اے اڑا کرآ سان میں بھیجنا خاصا د شوار ثابت ہوا)۔ وہ زمین سے اٹھ کر ہی نہ دیتی تھی۔
ایک روز اسی مسکلے پرغور کرتا ہوا میں باہرا ہے باغ میں نکل آیا۔ بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ ایک محیم ، نہایت حسین سیاہ فام عورت نے ابھی ابھی کپڑوں کی دھلا کی ختم کی تھی اور چا دروں کوسو کھنے کے لیے رسی پر پھیلا نے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کامیا بی نہیں ہور ہی تھی، کیونکہ ہوا چا دروں کو مسلسل اڑائے جا رہی تھی۔ میرے ذہمن میں اچا تک ایک لہرا بھری۔ 'نہ ہے طریقہ!'' میں نے سوچا۔ حسین ریمید یوس کو او پر آسمان میں جانے کے لیے چا دریں در کارتھیں۔ اس قصے میں حقیقت کا عضر چا دروں نے فراہم کیا۔ جب میں اپنے ٹائپ رائٹر یور کو ٹائی اسکر تھی تھا۔ ﴿

آپ کی تخلیقات کا همیں انتظار رہے گا لیکن... تخلیقات ارسال کرتے وقت 'اثبات' کے مزاج کو پیش نظر رکھے

اثبات 142 نقش اول

طلب، ثقافتی سیاحی کا ذوق.... یا زیادہ شجیدہ طور پر:معاشرت کی قید سے رہائی کی ہماری اپنی جتبو۔اسے شلیم کے بغیرہم میر محصوں نہیں کرسکیں گے کہ دوسری معاشرتوں میں بھی جبر کے پہلوہوتے ہیں: ہم صرف فینشی کی فراوانی ہی دکھے یا کیں گے، وہ حربے نہیں جن کے ذریعے روز مرہ زندگی پرنظم وضبط عائد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیزنے اکثر کہا ہے کہ جو چیزیں یورو پی قاری کو جبرت خیز معلوم ہوتی ہیں، کولومبیا کے باشندوں کے لیے معمولی اور روز مرہ کی باتیں ہیں۔

لا طینی امریکا کی بابت اس اجنبی اور طلسمی تصور کی بنیاد ایک یورو پی موقف پر ہے۔امریکا کی فتح (The Conquest) کے بعداس براعظم سے تعلق رکھنے والے انسانوں کواور ماحول کے ان تمام عناصر کو جو ہراس شئے سے مختلف تھے جو پوروپ کے باشندوں کے لیے جانی بچپانی تھی،افسانوی۔عجیب یا ہیت ناک قرار دے دیا گیا: بیمخلف اور نا آشنا چیزوں کواپنے ذاتی تناظر میں سمیٹ لانے کا ایک طریقہ ہے۔ فینٹسی اوراجنبیت کی سرز مین کے طور پر لاطین امریکا کا تصور مسخر کی ہوئی اجنبیت کا تصور ہے، جو بردی حدتک انیسویں صدی میں Celticism کے طریق کارسے مشابہ ہے، جس کے ذریعے برطانیے نے آئرش آبادی کوخواب دیکھنے والے بے ضرر لوگوں کی قوم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ، تاکہ اس طرح ان کے ثقافتی اختلافات کوہموارکر کے آٹھیں انگریزی معاشرت میں ضم کیا جاسکے۔ان لوگوں کے لیے جو در حقیقت وہاں رہتے ہیں، بیجگہبیںا جنبیت اور تحیر خیزی ہے یکسرعاری ہیں ۔ تواب سوال پہ ہوا کہ وہ خط کون کھینچتا ہے جو پیہ فیصلہ کرے کہ یہاں حقیقت کی عمل داری ختم اور فینٹسی اور طلسم کی قلمروشروع ہوتی ہے۔ ماکوندو کے باشندوں کے لیے، جو مار کیز کی بہت ہی ابتدائی افسانوی تحریروں کامحل وقوع ہے، برف 'بقتی دانت اور محدب عد ہے بے پناہ جیرت خیز چیزیں ہیں۔ دوسری طرف سائنسی عقلیت کے نقط نظر سے ماکوندوا کی افسانوی اورطلسمی مقام ہے۔ مارکیز کا ناول ایس سی بھی سرحد کی لغویت پر ہنتا ہے جوحقیقت اور فینٹسی کے درمیان ایک طے شدہ تقسیم قائم کرنے کا سوانگ رحاتی ہے۔اس عمل کوالٹ کر کے جس کے ذریعے فینٹس کی حدود تعمیر کرکے چیزوں کو بے ضرر بنایا جاتا ہے، مار کیز قعیشی کی مدد ہے ان اصولوں اور ضابطوں کولاکار تاہے جو حقیقت کو قائم کرتے اورا ہے منظم رکھتے ہیں ۔اس لیفینٹسی کو بذا نۃ ایک خصوصی زمرے کے طور پراجا گر کرنا گمراہ کن ہے، کیونکہ بیایے سے بہت زیادہ وسیع ایک شے کامحض ایک بڑو ہے: مارکیز کاسروکاربیک وقت ان ضابطوں ہے بھی ہے جن کی حدول میں ساجی حقیقت قائم ہوتی اور برقر اررہتی ہے،اوران ضابطوں کو کمل طور پرتبدیل کردینے کے امکانات ہے بھی۔اگر ہم طلسی کی تعریف اس شئے کے طور پر کریں جوایک نہایت ننگ سائنسی انداز فکر میں نہ ہاسکتی ہو، تب مارکیز کی تحریروں کاطلسمی پہلوعقلیت کی قائم کردہ قیود ہے، اوراس کی حدول میں رہنے والی تحریروں سے،اس کے انکار کا ایک حصہ ہے۔جیسا کہاس نے پلینو اپولیسومیندوزاسے کہاتھا، اسے اپنے ادیب بننے کے ارادے کا احساس اس وقت ہواجب اس نے دریافت کیا کہ کا فکا کا قصہ سنانے کا انداز بالکل اس کی نانی کی طرح کا ہے۔

اس کی نانی، جن کے ساتھ وہ آٹھ برس کا ہونے تک رہا، اس کی تحریروں کا ایک بے صداہم مآخذ

ہیں۔ان طویل اور ختم نہ ہونے والی کہانیوں نے جواس نے بچپن میں اپنی نافی سے تن تھیں، کولومبیا کے شابی ساحل کی مالا مال زبانی روانیوں کے خزانے اس پر کھول دیے۔ تحریر کی اشرافی اور پدری روایت سے اس زبانی فرخیرے کا تصادم، اس کی تحریروں کا ایک بے حد مسور کن پہلو ہے۔ نانی اس حقیقت کی مثال ہیں جواس جگہ وقوع پذیر ہوتی ہے جہاں ساجی تانے بانے کی تھکیل قصہ گوئی اور زبانی اظہار سے ہوتی ہے، نہ کہ تحریر کردہ وقوع پذیر ہوتی ہے جہاں ساجی تانے بانے کی تھکیل قصہ گوئی اور زبانی اظہار سے ہوتی ہے، نہ کہ تحریر کردہ یا دو اشت سے ۔'' تنہائی کے سوسال' اسی اعتبار سے .... یورو پی ناول کے آمد نامے کے بر عکس، جو خیال اور کرداروں کا مجموعہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہوتا ہے .... بنی شائی کہانیوں کا ایک ذخیرہ ہے۔ تاہم اس کے بیامیے کی بے پناہ تو انائی کے باوجو داس کے اختیام تک پہنچنے پرایک تسکین کا احساس ہوتا ہے۔ بیناول ، مثال کے طور پر، کہانیوں کے ایک اور ذخیرے، ''الف لیلہ ولیا۔'' ، کے برعکس ایسامتن نہیں جس کی لذت کو پڑھنے والی حمد ودیت کا احساس قائم رہتا ہے، جو بیانے کے برکا دٹ بہاؤ اور کرداروں کے ناموں اور زندگیوں کی بے تسکین تکرار ہے جنم لیتا ہے۔

مارکیز کے بیشتر ناول ایک ایسے مقام سے لکھے گئے ہیں جہاں تمام واقعات پہلے ہی ہیں آ کچکے ہیں۔ اس کا پہلا ناول'' پوں کا طوفان' ایک تدفین کے لمعے سے شروع ہوکر وقت میں پیچھے کی طرف سفر کرتا ہے۔ '' تنہائی کے سوسال' اپنا اندرخود اپنے لکھے جانے کا ایک آئیندر کھتا ہے: ملکیا دلیں کا کمرہ: وقت کی پائمالی اور موسوں کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ ایک مکمل طور پر جامد مقام، جہاں ناول میں پیش آنے والے تمام واقعات کی پیش گوئی کرنے والے مسودات محفوظ ہیں۔ ''سردار کا زوال' 'اپنے مرکزی کردار، ڈیڑھ سوسالہ آمری موت سے شروع ہوتا ہے، جواس صدارتی محل میں واقع ہوتی ہے جواب مکمل طور پر فطرت کے رخم وکرم پر ہے۔ ''ایک پیش گفتہ موت کی روداد'' میں سانعتیا گونھر کی تھینی موت کا اشارہ عنوان ہی سے لی جا تا ہے۔ جو دحقیقت ناول کے آخری چنر جملوں میں بیان کیا گیا ہے لیکن پہلے ہی جملے ہیں محبت' (جو ہیانوی میں کا تجربہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ نقشہ مار کیز کے تازہ ترین ناول'' وبا کے دنوں میں محبت' (جو ہیانوی میں محبت' کا تمری کی محبت کو تائے میں محبت کو تائے میں محبت کی محبت کی محبت کو تائے میں محبت کی محبت کو تائے میں محبت کی محب

بیانیے کی اس مخصوص قسم کی ساخت کا تعلق ذاتی اور ساجی ، تحریری اور زبانی یادداشت کے مرکزی قضیے سے ہے۔ اپنی زندگی میں مار کیز متعدد باراپنے والدین ، اپنے بجپن کے گھر اور اپنے آبائی خطے سے جدا ہونے کے تجربے کے رار آٹھ برس کی عمر کو پہنچنے تک وہ اپنے نا نااور نانی کے ساتھ اراکا تاکا میں رہا۔ جب اس کے نانا کا انتقال ہوگیا تو اسے مال کے پاس بھیج دیا گیا۔ نوعمری ہی میں اسے کر بیٹین کے گرم ساحلی علاقے سے دور ، کولومبیا کے سرف آند مین خطے کے ایک اسکول میں بھیج دیا گیا جہاں اسے کر بیٹین تہذیب کی بیاتی میں رنہ تھی۔ بعد میں اسے اور بھی دور دراز مقامات پر جانا پڑا: '' کرنل کو کوئی خطنمیں لیستا'' بیرس میں لکھا گیا اور '' تنبائی کے سوسال''میسکو میں۔ اکیس برس کی عمر میں اس نے اپنی مال کے لکھتا'' بیرس میں لکھا گیا اور '' تنبائی کے سوسال''میسکو میں۔ اکیس برس کی عمر میں اس نے اپنی مال کے نقش اول

اثبات 144 نقش اول

ساتھ والیں اراکا تاکا کاسفر اختیار کیا۔اس سفر کا مقصد نانانانی کے مکان کوفر وخت کرنا تھا۔ بیا لیک ایسا تجربہ تھا جس نے اس کی تحریروں کی شکل متعین کرنے میں ایک نہایت اہم کر دار ادا کیا۔ وہاں پہنچنے پراس نے ہر شے کو پہلے سے مختلف بابا:

مکان بالکل وہی تھے،لیکن وفت اور افلاس انھیں کھا گئے تھے۔اور کھڑ کیوں میں سے وہی فرنیچر نظر آتا تھالیکن اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ ایک گرد آلود گرم قصبہ تھا اور دو پہر کی گری بے حدشد پرتھی۔سانس لینے سے گردا تھی تھی۔

وقت کے حملے کے شکاری ماضی کو بحال کرنے کی کوشش سے مارکیز کو تو انائی کا ایک بنیادی منبع حاصل ہوا۔ گراس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے وقت اور مقام سے رگا نگت بھی حاصل ہوئی جن کی تقدیر نیستی ہے اور خود نیستی اور زوال کے اس عمل ہے بھی۔

ارا کا تا کا واپسی کواس کی ایک عمره ترین کہانی دمنگل کے دن کا قبلولہ کے، ہا خذکے طور پر پہچانا جاسکتا ہے۔ ایک عورت اپی بیٹی کے ہمراہ اپنے بیٹے کی قبرتک کا سفر اختیار کرتی ہے، جوایک مبید ڈاکے کے دوران گولی لگنے سے ہلاک ہوگیا تھا۔ دو پہر کی شدید اور گرو آلود گرمی کے علاوہ اسے پادری کے عدم تعاون اور گلیوں میں ہرے ہوئے تماش بینوں کی بداندیش نگا ہوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قصبے کے بارے میں اس کا باغیانہ رویدایک ذاتی یا دواشت کے اثبات کا اور قصبے کے باشندوں کی سابی فراموثی سے انکار کا عمل اس کا باغیانہ رویدایک ذاتی یا دواشت کے اثبات کا اور قصبے کے باشندوں کی سابی فراموثی سے انکار کا عمل جے۔ کہانی کا اختیا م عورت کے شدید گرمی میں باہر نگل جانے پر ہوتا ہے: قبر پر حاضری .... جو کہانی کا مرکزی علی کا اختیا م عورت کے شدید گرمی میں باہر نگل جانے پر ہوتا ہے: قبر پر حاضری .... جو کہانی کا مرکزی عمل زیادہ پچیدہ ہوتا ہے۔ واقعات کا وسیح ذخیرہ کس فردیا ادار سے (Agency) کے پاس محفوظ ہے؟ اور مسید ہم میں قش کیا گیا ہے؟ عام لوگوں کی زبانی یا دواشت یاد آوری کے حالات کی نسبت سے تبدیل ہوتی ہے: یہ جامداور بمیشہ کے تعمین ہوتی ہے۔ ایک خلف شے ہوجاتی ہے: سب سے بڑھ کر سید کی ابیات ہیں مبتی ہیں رہتی ۔ ایک کی نظف شے ہوجاتی ہے: سب سے بڑھ کر سید کی اور است کی میں تبدیل میں تبدیل کی گنجائش نہیں رہتی ۔ اور اب وہ اجماعیت کی ملکت نہیں رہتی ، بلکہ پروہتوں اور نقل نویسوں کے میں نبائی کے سوسال '' میں ملکیا دیس ہے )۔ یا دواشت کی نقاشی میں تبدیل کی گنجائش نبیں رہتی ۔ اور اب وہ اجماعیت کی ملکت نہیں ملکیا دیس ہے )۔ یا دواشت کی نقاشی کے زبانی اور تحرین کا فرائست کی نوائش کے سوسال '' میں ملکیا دیس ہے )۔ یا دواشت کی نقاشی کے زبانی اور تحرین کا فرائست کی نوائس کے کنوائس کی دورائست کی نقاشی کے زبانی اور تحرین کا فرائست کی کر کر آتی ہے (جن کا نمائندہ نوائس کے بہلے جملے میں نمایاں طور پر ظاہر ہے:

''بہت برسول بعد، فائر نگ اسکواڈ کا سامنا کرتے ہوئے کُرنل اور بلیا نو بوئندیا ماضی کی اس دور دراز سہ پہرکویا دکرنے والا تھاجب اس کا باپ زندگی میں پہلی باراہے برف دکھانے لے گیا تھا۔''

ماضی کے ایک سادہ بیان کو (''اس کا باپ آنے زندگی میں پہلی باربرف دکھانے لے گیا'') ایک ایسے مستقبل کے درمیان رکھ دیا گیا ہے جو پیش آچکا ہے۔ یہ ایک ایسے ممل کے ذریعے کیا گیا ہے جو تحریر کے تعین اور اس کی پیچیدہ ساخت ہی کی مدد سے ممکن ہے۔ یہ تناظر تحریر شدہ تاریخ کے احساس پر بھی انحصار کرتا ہے، جو وقت کے دوران میں واقعات کی ایک باضا بطہ ترتیب ہے جس کے آخری کھات کو اس سے پہلے کے اخبات کو اس سے پہلے کے اخبات کو اس سے تعین اول کے اخبات کو اس سے پہلے کے اخبات کی ایک باضا بھر ترتیب ہے۔ بھر کے آخری کھی ان کو اس سے پہلے کے انسان کی بھر کے اس کے تعین اور اس کی بھر کے اس کے بعین کو اس کے پہلے کے اس کی بھر کے بھر کے اس کے بعین کرتے ہوئے کی بھر کے اس کے بھر کی بھر کے بعین کرتے ہوئے کے بھر کرتے ہوئے کی بھر کے بھر کے بعین کرتے ہوئے کی بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کرتے ہوئے کی بھر کے بھر کرتے ہوئے کی بھر کرتے ہوئے کی بھر کرتے ہوئے کے بھر کرتے ہوئے کی بھر کرتے ہوئے کی بھر کرتے ہوئے کے بھر کے بھر کرتے ہوئے کے بھر کرتے ہوئے کی بھر کرتے ہوئے کی بھر کرتے ہوئے کے بھر کرتے ہوئے کے بھر کرتے ہوئے کی بھر کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی بھر کرتے ہوئے کی بھر کرتے ہوئے کے بھر کرتے ہوئے کرتے ہوئے کے بھر کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کے بھر کرتے ہوئے کرتے

لحات میں تحریر شدہ دیکھا جاسکتا ہے۔ یاد کیے ہوئے ایک ماضی کا ایک ایسے ستقبل کے درمیان واقع ہونا جو ایک لحاظ سے پہلے ہی پیش آ چکا ہے،مجموعی طور پراس کتاب کی زمانی ساخت کی تشکیل کردیتا ہے۔

کتاب کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں وہ تمام نکات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ، ایک جگہ جمع ہوکر ایک ڈرامائی ارتکاز حاصل کر لیتے ہیں: بے خوابی کی وبا۔ یہ وباما کوندو کے باشندوں پر حملہ آور ہوکر نتیج کے طور پر فراموشی پیدا کرتی ہے: لوگ چیزوں کے نام جمول جاتے ہیں۔ اس وبا کا چھوت مقامی انڈین آبادی ہے لگاتھا، جوزبانی اظہار پر انحصار کرنے والے لوگ تھے۔ جبکہ اس کا علاج دریافت کرنے والا شخص ، ملکہ دیس بخریکا آدمی ہے۔ لیکن وبا کا علاج ہونے سے پہلے حوزے آرکا دیو بوئندیا جوخاندان کا سردار ہے، ملکہ دیس بخریکا آدمی ہے۔ لیکن وبا کا علاج ہونے سے پہلے حوزے آرکا دیو بوئندیا جوخاندان کا سردار ہے، اس کے مثلین اثرات کو محدود کرنے کے لیے یا دواشت کی مثلین ایجاد کرتا ہے:

''یکل،انسان کی تمام زندگی میں حاصل کیے گئے علم پر، ہرضیج، شروع سے آخر تک نظر ڈالنے کے امکان پر بینی تھی۔ حوزے آرکادیو ہوئندیا نے اس کا تصورا کیہ چرخی نمالغت کے طور پر کیا تھا، جس کو محور پر رکھ کر دستے کے ذریعے چلایا جاسکے، اوراس طرح، زندگی کے سب سے ضروری تصورات، ہر چند گھنٹوں بعد،اس کی آنکھوں کے سامنے آسکیں۔ وہ تقریاعیووں نے میں کا میاب ہوچکا تھا''۔

بدوراصل تحریری مشین ہے۔اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ لوگ چیزوں کے منصب اور استعال بھول جا ئیں گے (جس کی پُر مزاح مثال کے طور پر گائے کا ذکر کیا گیا ہے )، بہ مشین نام اور تعریفیں پیدا کرتی ہے۔ دنیالغت کی محکوم ہوجاتی ہے۔ اور پیدا کرتی ہے۔ دنیالغت کی محکوم ہوجاتی ہے۔ اور چوں کہ اس کا مقصد پوری حقیقی دنیا کو لفظوں سے اس طرح بحر دینا ہے کہ کہیں کوئی جگہ خالی ندرہ جائے ،اس کی مدوریت (Circularity) تحریری اوب کا استعارہ بن جاتی ہے، جو گویا ایک بندساخت ہے جو کسی تغیر کو راہ نہیں دیتی، اور اپنی خود کے احساس اور مان بیاں فرار تقدیر کے خود کے احساس اور منابلی فرار تقدیر کے کل پُر زوں سمیت۔ اس ناول کے لواز مات زیادہ تر زبانی ہیں، لیکن وہ تحریری ہیئت میں گر رکر مٹوس شکل اختیار کرتا ہے: ایک طرف زبانی سیان جانے والی کی بیان میں اور دوسری طرف متعین تقدیر، جوملکیا ولیس کی پیش گوئیوں کی شکل میں محفوظ ہے۔

اس نا قابل فرار تقدر یکا تمل ایڈی پس کے انجام (Oedipal trap) کی ظرح ہے، محرمول کے درمیان ممنوعہ جنسی تعلق کی خواہش (Incestutous Desire) بوئند یا خاندان کی جبلت میں موجود ہواوراس خواہش کی بحکیل انتہائی درجے کا جرم ہے، جس کی سزا کمل بربادی ہے، خصرف اس کا ارتکاب کرنے والوں کی، بلکہ ان کی بوری کا نئات کی بربادی۔ دشتوں کو نام دینا اوران کی تعریف متعین کرنا اس جرم کے امتناع کے لیے لازمی ہے: نامول کے بغیر بیا متناع کارگر نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ مال، باپ، بیٹا، بیٹی وغیرہ دشتوں کے نام دینے ہی کاعمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے خوابی کی وبا کا فوری انسداد ضروری ہے: یہا یڈی پس کے انجام کے تمام کل پرزوں کو فیست و نابود کر سکتی ہے۔ یہاں سوفو کلیز اور فرائڈ کا مقبول عوامی معاشرت ہے خطرناک نگراؤ ہوتا ہے۔

اب ہم زبانیت بمقابلہ تحریر کے تضیے سے بڑھ کر، معاشر تی نظم وضیط کی عائد کر دہ قیود، اور سابی وجود کے بنیادی اصولوں بیں تغیر کے امکان، سے مار کیز کے شغف تک آگئے ہیں۔ نوبیل انعام قبول کرتے وقت کی گئی تقریر میں'' تنہائی کے سوسال' کے آخری جملے کوالٹ کراس نے کہا کہ سوسال کی تنہائی کی سزاپانے والوں کو زمین پرایک اور موقع دیا جانا چاہیے۔ سیاسی ضرورت کا پی خیال، جوسوشلزم سے اس کی وابستگی سے والوں کو زمین پرایک اور موقع دیا جانا چاہیے۔ سیاسی ضرورت کا پی خیال، جوسوشلزم سے اس کی وابستگی سے پیدا ہوا ہے، اس کے فلشن کے بنیادی سروکار سے مطابقت نہیں رکھتا: ادبی انہاک اور سیاسی عقید ہے کی دوسمتی اس تح پروں کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ اس کا سب سے پندیدہ ادبیب سوفو کلیز ہے۔ خصوصاً اس کا اس تح پوندیدہ ادبیب سوفو کلیز ہے۔ خصوصاً اس کا بیادر یوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تا کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں سے شادی کرنا چاہے تو کر سکے۔ ''کسی پیادی تبدیلی کوجنم دینے میں کولومبیا کی خانہ جنگیوں کی ناکامی، اور ایڈی پس کے انجام کا بیٹینی ہونا، دونوں ایک بنیادی تبدیلی کوجنم دینے میں کولومبیا کی خانہ جنگیوں کی ناکامی، اور ایڈی پس کے انجام کا بیٹینی ہونا، دونوں ایک بنیادی تبدیلی کوجنم دینے میں کولومبیا کی خانہ جنگیوں کی ناکامی، اور ایڈی پس کے انجام کا بیٹینی ہونا، دونوں ایک بنیادی تبدیلی کوجنم دینے میں کولومبیا کی خانہ جنگیوں کی ناکامی، اور ایڈی پس کے انجام کا بیٹینی ہونا، دونوں ایک بنیادی تبدیلی کوجنم دینے میں کولومبیا کی خانہ جنگیوں کی ناکامی، اور ایڈی پس کے انجام کا تیٹینی ہونا کی خانہ دونوں ایک کام صرف اس تقدیم کے کام صرف اس تقدیم کی کوکومبیا

لا طینی امر ریا کے کسی اور ملک سے زیادہ ، کولومیا کی تاریخ خان جنگیوں سے رنگین ہے۔ان میں سے برترین اور تاریخی طور برقریب ترین جے La Violencia کہاجاتا ہے، ۱۹۲۸ سے ۱۹۲۲ تک جاری ر ہی ، اور اس میں تین لا کھ جانیں تلف ہو کیں ۔''منحوں وقت'' اور'' کرنل کوکوئی خطنہیں لکھتا'' اسی خانہ جنگی کے زمانے ہے متعلق ہیں۔ مارکیز کے دیگرتمام ناول روزمرہ زندگی پرسیای تشدد کی متواتر بلغار کی تصویریشی کرتے ہیں،اورتمام ناول کوئی معنی خیز ساسی تبدیلی لانے میں نا کا می کے شابد ہیں۔لیکن مارکیز کی تحریروں میں تاریخ کا پدری اورائل تقدیر والانصور ہی تاریخ کا واحد تصور نہیں۔ بہ تصور ' بتوں کا طوفان'' اور'' تنہائی کے سوسال'' پر چھایا ہواہے، جہال نقط نظر مقامی دیمی اشرافیہ (مثلاً بوئندیا خاندان) کا ہے: بیسویں صدی کے اوائل میں یونائیڈ فروٹ ممپنی کی آمد کی تغییر ایک مکمل تاہی کےطور پر کی گئی ہے، کیوں کہاس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ساجی تبدیلیاں اس اشرافیہ کے خاتمے کا اشارہ ہیں۔ دوسری جانب اس کے بعد کے ناولوں میں عوام کی اجتماعی بادداشت کی آواز سنائی دیتی ہے، جس میں سرکاری تاریخ کے مصنوعی بن اور تعریف کے واسطےا کی حقارت موجود ہے، جیسے کہ' بردی ماما کا جناز ہ'' کاراوی کہتا ہے کہ یہی وقت ہے کہ صدر درواز ہے کے قریب کرسی گھیدٹ کر پورا قصہ بیان کر دیا جائے ،اس سے پیشتر کہ موزمین آنکلیں ۔عوامی معاشرت کی اس پُرتضیک اور ماکل بیخ بیب اہر سے خودایڈی پس کا اسطور بھی خطرے میں بڑ جاتا ہے۔ بچول کے نام رکھنے کا قاعدہ ہو، جواس قانون کا آئینہ دارہے جس کی خلاف درزی نہیں کی جاسکتی، پدری اشحقاق کوسر بلندر کھتا ہے۔ خاندان کی شناخت اس کے لڑکوں سے ہوتی ہے جن کے نام ہمیشہ باپ دادا کے ناموں پرر کھے جاتے ہیں۔ لیکن ممنوعہ جنسی عمل کا واحد حقیقی اشارہ سور کی دُم والے بیچے کی پیدائش سے ملتا ہے۔اس قتم کے ثبوت کی ضرورت ایک ایسے معاشرے میں پڑتی ہے جہاں غیریقینی ولدیت کا اصول موجود ہو، یعنی جہاں پدری استحقاق کی یابندی ترک ہوجانے کی وجہ ہے مال کی اہمیت مسلم ہو،اورمردآتے جاتے رہتے ہیں۔ بیرویے ، نقش اول

کسان معاشروں نے تعلق رکھتے ہیں، جہاں حسب نسب اور ورثے میں ملنے والے ناموں کی اہمیت نہیں ہوتی، جو بوئندیا خاندان کے ممنوعہ جنسی تعلق کی ہوتی، جو بوئندیا خاندان کی ممنوعہ جنسی تعلق کی خواہد کے نشانہ تضکیک بننے کے باوجود، پیخواہد ہی وہ اصل قوت ہے جس کے ذریعے بیانیہ وفت کا سلسلہ آگ بھی بڑھتا ہے اور آخر کارتمام خالی جگہوں کو پُر ہوجانے کے بعد، تباہی کا شکار بھی ہوجاتا ہے۔ عوامی اور اشرافی قوانین کی تہیں یوں ایک دوسرے کے اوپر جمانے سے وہ مرکزی تناظر پیدا ہوتا ہے، اور بھی ایک اور بھی دوسرام کز زیادہ نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ سطح پر اپنی ظاہری سادگی کے باوصف، مارکیز کی تحریر مختلف تہوں کی ایک پیچیدہ بُنت ہے۔

اقتدار کی درجہ بندی کی یابند زبان ،اورعوا می معاشرت کی آواز کے درمیان مکنه فاصله "سردار کا زوال''میں سب سے زیادہ شدت سے نمایاں ہوتا ہے۔اس مثن کو کئی آوازوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، جن میں نمایاں آوازیں عام لوگوں کی ہیں جو آخر کل کے اندرداخل ہوکر آمرے عرصہ حکر انی کا خاتمہ کردیتے ہیں۔ گربیوامی آوازیں، جو کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ اجتماعی ہیں، صرف بے نام آمر کے خاتمے کی خواہش کا اظہار ہی نہیں ہیں: بدا ہے ایک ٹھوس جسمانی وجود بھی عطا کرتی ہیں جس سے وہ دراصل محروم ہے۔ دوسرے لفظوں میں،اس کا وجود،ایک حد تک،ان کا مرہون منت ہے۔ پیرو سے تعلق رکھنے والے نقاد جو لیواور تیگا (Julio Ortega) نے بیموقف اختیار کیا ہے کہاس متن میں عوام کی آواز آ مریت کی دیومالا برتقیداور اس کی تخ یب کرتی ہے۔لیکن اس بات پرجھی زور دیا جانا جا ہے کہ آ مر،ایک مربوط شناخت رکھنے والے وجود کے طور پر، آوازوں کی اسی اجتماعیت کی پیداوار ہے جواس کو بیان کرتی ہیں۔ایک جانب آ مریت کی ثبات کی ،اورافتد ار کے تسکسل کی خواہش ہے،اور دوسری جانب عوامی آ واز وں کا ایک بیل ہے جومسکسل تغیر میں ہے اور جس کی کوئی جامد شناخت نہیں ہے لیکن بیانیے میں کوئی جوڑ دکھائی نہیں دیتا عوامی آواز ول کواجتماعیت اورآ مریت کی جابرانہ وحدانیت کے درمیان تمام رخنے پریشان کن طور پرنظروں ہے او جھل کردیے گئے ہیں: ریاست اورعوا می معاشرت کے درمیان فاصلہ دھندلا گیا ہے۔استبداد کی ذمے داری ،انجام کار،کسی برعا کد نہیں کی جاسکتی: یہ بس موجود ہے،موسم کی طرح۔وہ کون سائمل ہےجس کے ذریعے لوگ کسی کشش کے زیر اثر آ مریت کی حدوں میں داخل ہوکرایے ہی استبداد کی سازش میں شریک ہوجاتے ہیں؟ اپنی مال کے واسطے آمر کا شدیدنو تلجیا اس کی وقت میں ثبات کی آرز وکوصورت پذیر کرتا ہے۔اس سے اس کی آواز میں وہ جذباتی کشش پیدا ہوتی ہے جوعوامی آواز ول کواینے اندر تھنچ کر دھندلا دیت ہے۔خود کو ساجی جبر کے سپرو کردینے کی پشت پر بھی ایڈی پس کی وہی خواہش موجود ہے۔

آیئے اب مارکیز کی تحریروں میں تقدیر کی ناگزیریت پرعموی غور کی طرف او نتے ہیں۔ ہرطرف سے بنداور نا قابل فرار ماحول کئی صورتوں میں پیدا کیا گیا ہے: موسم، خوشبوئیں، ناموں اور واقعات کی تکرار اور جسمانی اور ساجی فنا کے مرحلے۔ یہاں ان میں سے صرف ایک، شاید سب سے زیادہ اہم، سطح پر اس نقش اول 149

ناگزیریت کے اظہار کے بارے میں گفتگو کی گنجائش ہے: پلاٹ کی ساخت میں پنہاں، وفت کے گزران کا بیان۔ان تمام پلاٹوں میں ایک بلاکت فیز واقعے پر گزرجانے والے طویل عرصے کا افسوں طاری ہے۔ اکثر موقعوں پر وفت ایک التوا (یا التواوں کے ایک سلسلے ) کی صورت میں گزرتا ہے۔'' تنہائی کے سوسال'' میں ہوئی ہا فا ندان کی تاریخ سو پرسوں پر پھیلی ہوئی ہے، جن کے دوران ممنوعہ جنسی تعلق کی خواہش کی سزاملتو ی ہوتی چا جاتی ہا جاتی ہوئی ہا ہوئی ہے، جن کے دوران ممنوعہ بنسی تعلق کی خواہش کی سزاملتو ی ہوتی چا جاتی ہے۔ '' کرنل کو کوئی خطائیں انسان کے حداث کی پنش کا انظار کیا ہے، جب کداس روز مرہ زندگی فاقوں سے نبرد آز ماہونے میں گزرتی ہے۔'' ایک پیش گفتہ موت کی اوراد'' میں سانتیا گونھر کی موت کا علم آغاز میں ہی ہوجا تا ہے: یا اس موت کے اعلان اور اس کے حقیقت بنے کورمیانی و قفے کوایک ادبی تدبیر کے ذر لیے طویل کیا گیا ہے جس میں سانتیا گونھر کی موت کی وجوہ کی ایک عظام تفایہ ناز گی ہو ہوں گیا ہیں منظر میں دکھایا جاتا ہے۔'' معصوم کر درمیانی و صوبی کر تاریخ کی بال محاشر سے الشنا ہی عرصے تک عصمت فروثی کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ اس کہانی میں دادی کا کردار مارکیز کے ہاں محاشر سے کا استعارہ بھی ہوسکتا ہے جوا پنے ارکان سے احساس جرم کے قرض کی متواتر وصوبی کرتا رہتا ہے۔ 'کہاں میں جس ورائی میں دادی کا کردار مارکیز کے ہاں محاشر سے زوال'' میں جس شے کا التوا ہے، وہ آمر کی موت ہے، جس کا شدت سے انظار کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ درصیقت واقع ہوتی ہوتی ہوتی ہوتھکوں کا احساس غلبہ پالیتا ہے؛ گویا ایک مختلف سیاسی نظام کی تغیر کے لیے جو در ان کیاں درکار ہیں وہ ماند پڑ گئی ہیں۔

مارکیز کا کثر بیانیوں میں وقت ، قربانی اور بندر تج فناکی قیمت پرخریدا جاتا ہے ، جب کہ تبدیلی کے تمام امکانات معدوم ہوتے ہلے جاتے ہیں۔ ''کرئل کو کوئی خطانیں گھتا'' زیادہ تفصیلی غور کا مستحق ہے ، کیوں کہ وہ بدلے ہوئے حالات کے امکان کو پیش کرتا ہے ، جس کی بنیاد مسلسل بغاوت پر ہے۔ اگر چہسیاسی جبر نے روزمرہ زندگی کے ہر رہنے میں راہ پالی ہے ، لیکن کرئل اس تحکمانہ دلیل کے آگے ہتھیار ڈالنے سے انکار کردیتا ہے جس کے ذریعے آمریت ، اس دعوے کے ساتھ کہ وہ بد بدل اور فطری ہے ، اپنی طاقت کو متحکم کرتی رہتی ہے۔ ہر موڑ پر ، بذلہ شخی ، مزاح اور سادہ لوقی کے امتزاج کے ساتھ ، کرئل افتد ارسے سیاسی اور وجودی مفاہمت کی مکارانہ زبان کو ناکا م کر دیتا ہے۔ ہمیں کا میو کے '' طاعون'' کی طرح ، بدیجیا نے کی دعوت دی جاتی ہے کہ اخلاق بغاوت کا ممل ایسا بھی ہوسکتا ہے جو کسی نظام عقا کہ پراستوار نہ ہو ، لیکن پھر بھی ، ورزم واور عمومی زندگی کے اندر رہتے ہوئے سر بلندی حاصل کر ہوا ور ایوی کے خلاف نبر دآز ما ہو۔ اس کے دور مراکیز کے ناول میں ، متن کی دیگر سطیس منظم طور پر رفتہ رفتہ بغاوت کی بڑے گئی کر دیتی ہیں۔ لڑا کا مرغ کو ، جو سیاسی تبدیلی اور منتج کی کرنی ہو گئی ختم ہوئے بعد ہم اے اپنی قرمی ہو تھرت پر زندہ رکھتا ہے : جیسے کہ اس یوی ہوں ہی ہو بیادی کی خام خیالی ہے ، کئی ختم ہوئے بعد ہم اے اپنی گیجا ہی کھلا کر پال سکیں گئے ۔ بیتے ہرہ کرتا ہی ہے ، کین اس مثالیت پندی کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے ، اور اس یونائی اسطور کو متحرک کرتا ہی ہے ، کین اس مثالیت پندی کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے ، اور اس یونائی اسطور کو متحرک کرتا ہے جس میں پر ومیتھیوس کو دیوتا و کس کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے ، اور اس یونائی اسطور کو متحرک کرتا ہے جس میں پر ومیتھیوس کو دیوتا و کس کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے ، اور اس یونائی اسطور کو متحرک کرتا ہے جس میں پر ومیتھیوس کو دیوتا و کس کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے ، اور اس یونائی اسطور کو متحرک کرتا ہے جس میں پر ومیتھیوں کیا کو دیوتا و کس کیا کہ کیا جانب بھی اشارہ کرتا ہے ، اور اس یونائی اسطور کو متحرک کرتا ہے جس میں پر ومیتھیوں کیا کہ کو دیوتا کو کس کو اس کو کو بیوتا کو کس کو دیوتا کو کس کو کیونائی کرتا ہے ، سطور کو کیونائی کرنے کو کو کو کو کی کو کیونی کی کو کیونی کیا کو کیونی کو کو کرنے کو کرنے کو کرنے کیا کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کیا کو

آگ چرانے کی بیر مزاملتی ہے کہ ایک گدھ پیم اس کا جگرنوچ نوچ کر کھا تارہے۔ جب ایک بارہم آگ کو ایک انسانی توانائی کو قربانی کے ایک نظام کے سپر دکر دینے کی مثال بن جاتی ہے۔ مرغ اجتماعیت پاسیاسی نظام کا اشارہ بھی ہے، جھے افراد کی قربانی دے کر پروان چڑھایا اور باقی رکھا جاتا ہے۔ کرنل، جوایک رواتی (Stoic) ہے، کسی شخص کوچھوٹا ہے، وہ لحد ایک خاص شدت کا حامل ہے:

'' وہ اور کچھ نہ بولا کیوں کہ اس جاندار کے گرم اور گہرے ارتعاش نے اس برکیکی طاری کردی تھی۔اسے خیال آیا کہ اس نے اس سے پہلے بھی اس سے زیادہ زندہ شئے اپنے ہاتھوں میں نہیں لی'۔ اس طرح ہم یہاں ایک اور تصور کو کار فرماد کھتے ہیں، جو در حقیقت مسجیت ہے تعلق رکھتا ہے:

ال طرن ، م يهال ايك اور صورتو کار فرماد يقط بين ، بودر صيفت يحيت سے من رها ہے: قربانی كے ممل كے ذريعے دوسروں سے بُور جانے كا تصور \_متن كی وہ سطح جوانقلا بی بغاوت كی شہادت ديتی ہے، ناگز سر تقدیراور قربانی كے متعین ضابطوں كے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔

متن کی مختلف سطحوں کو ایک ساتھ بینے میں مار کیز کو غیر معمولی مہارت حاصل ہے۔ اس کی سرشاری کا ایک بڑا حصہ ایک زبر دست بیانی تو انائی کا احساس ہے، جو قید عاکد کرنے اور آزادی عطا کرنے والی قو توں کے درمیان ایک شرخیس میں مشغول ہے۔ ' وہا کے دنوں میں مجت' کا ایک دلچپ ترین پہلو یہ ہے کہ اس میں اس نمو نے سے انحراف کیا گیا ہے جو اس سے پہلے مار کیز کی تحریروں پر حاوی رہا ہے۔ پہلی نظر میں اس ناول کے پلاٹ میں بھی اس سے پہلے کے ناولوں کی جانی پہلی نی شاہت محسوں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مرکزی تار بھی ایک عشق کا التوا ہے جو اکیاون سال ، نو مہینے اور چاردن کے عرصے پر محیط ہے۔ اس کے باوجود اس میں ایک بہت نازک فرق موجود ہے۔ فرمینا وازا، اس عشق کی ایک فریق ، وانائی سے کام لے کر ماضی سے ، اور خصوصاً نوسلی کی تر غیبات سے جو مار کیز کی اس سے پہلے کی افسانوی تحریروں کا غالب جشمی جذبہ رہا ہے ، وامن چھڑ الیتی ہے:

'' ماضی کی یاد نے متعقبل کی تلافی نہیں کی تھی ،جس پر یقین کرنے پر وہ مصرتھا۔اس کے برعکس ، وہ یا داس عقید سے کو تقویت پہنچاتی تھی جس پر فر مینا دازا ہمیشہ قائم رہی تھی ، کہ بیس سال کی عمر کی جذبا تنیت گو نہایت قابل قند راورخوب صورت شیختی ،کیکن وہ محبت نہیں تھی''۔

جس شے کو وہ بطورخاص رد کررہی ہے، وہ فلور نتیز آریزا کا رچایا ہوا محبت کا تصور ہے: محبت کی خوشبوؤں اور ذاکقوں کی قربان گاہ پرخود کوفنا کر لینا (وہ بودی کلون بیتااور گارڈینیا کے پھول کھا تاہے )،اس تصور میں خود کو تباہ کر لینے کا،ایک مرض کا مقام ہے، جس کا اشارہ استعاراتی طور پر ناول کے عنوان سے بھی ماتا ہے۔ جب آخر کارفاو نتیز آریز ااور فرو مینا دازا کا ملاپ ہوتا ہے، تو محبت اور ہینے کی سکیا نیت ایک مختلف معنی اختیار کر لیتی ہے: اب جب کہ دونوں کی عمر ستر سال سے تجاوز کر چکی ہے، ان کی محبت روایات اور رسمیات کے خلاف،اوراس قرنطینہ کے خلاف ایک بیغاوت ہے جو معاشرہ اپنے مخالفوں پر عائد کر دیتا ہے۔

محبت، مارکیز کے ناولوں میں عقل کی دسترس سے باہرا کیک انتشار کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہوہ



تمام سابقی پابند یوں کاسب سے بڑا ہدف بنتی ہے۔ بار بار جب نظم وضیط کی تغیر محبت کے ہاتھوں منتشر ہوجاتی ہے، تواس کے ختیج میں ممنوعہ جنسی تعلق یاا کارت خواہ شوں .... یا کم از کم نوتلج یا کی رسمیات کی ، تقذیر اور جاہی کی تصویر یں غلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ مگر وہ فرمینا دازا اور فلو نتیزہ آریزا اس عمل سے نیج نکلنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں ، اور اس کی وجہ صرف ان دونوں کا ضبط نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ مار کیزا نئی بیانہ یتوانائی کے منبعے کو المناکی ، قربانی اور نوتلج یا پر بنی یا دواشت کی بند کتاب سے ہٹانے کی کوشش میں ہے۔فلور نتیزہ آریزا کا پچپ سالدا نظار ، کرنل کے زید ، اریندراکی ادا یکی قرض ، یا آمرے اپنی مال کو یاد کرنے فتلف متیجہ پیدا کرتا ہے۔ جس جگہ ان کے عشق کی تحکیل ہوتی ہے، وہ ایک بخری جہاز ہے جوان دونوں کو دریائے ما گدالینا میں اوپر کی جانب لے جارہا ہے۔ وقت کے گزران کے ایک اور طرح کے عمل کے بہاؤ پر ... جوقربانی والے عمل سے بہت مختلف ہے ۔۔ کارتا جینا کی طرف بہت مختلف ہے ۔۔۔ کارتا جینا کی طرف واپسی کے سفر میں وہ جہاز ہر نظیر کی کر تی ہی ساتھ تنہارہ جاتے ہیں۔ اس کھاڑی میں انتظار کے دوران فلور نتینو وردو وردوں ، کپتان اور اس کی داشتہ کے ساتھ تنہارہ جاتے ہیں۔ اس کھاڑی میں انتظار کے دوران فلور نتینو تک رہانہ خرطے کرتا ہے کہ دوران فلور نتینو تک کہ تا ہے ہیں۔ اس کھاڑی میں انتظار کے دوران فلور نتینو تک یہ یہ کہ کہا تھیں ہیں آگئی ہی واحد کل ہے۔ ''اور تمہارا کیا خیال ہے ہم کب تک یہ تدورون ہیں جانہ ہو ایک رہائے تان دریافت کرتا ہے۔

''اس سوال کا جواب فلو ٹنیو آریزا کے پاس تر پین سال،سات ماہ اور گیارہ دن رات سے تیار تھا:''زندگی کے خاتمے تک'' ۔

فلور نتیز آریزا کے جواب میں شامل عرصے کی طوالت کم و بیش مارکیز کی اس وقت کی عمر کے برابر ہے جب وہ یہ کتاب لکھ رہا تھا، البندااس سوال میں یہ سوال بھی موجود ہے کہ وہ اور کتنے عرصے تک ایک ادیب کے طور پر زر خیز رہ سکتا ہے۔ سفر کے جاری رکھنے میں ایک رکاوٹ جہاز کے بوائل کے لیے کلائی کی کی ہے (دریا کنارے کے جنگل کٹ چکے ہیں) ، اور یہ خوف کہ دریا خشک ہو کر موٹروں کے راستے میں تبدیل ہوجائے گا۔ اپنے پہلے ناول سے لے کر، مارکیز اس دنیا کے خاتمے کے بارے میں فکر مندر ہتا ہے جس کے ہوجائے گا۔ اپنے پہلے ناول سے لے کر، مارکیز اس دنیا کے خاتمے کے بارے میں فکر مندر ہتا ہے جس کے بارے میں وہ کھر رہا ہو۔ یہاں البتہ اسے اعتماد ہے کہ تمری کی مشین اپنا سفر جاری رکھ سکتی ہے۔ اسے بلا شبہ ایندھن اور وسعت کی ضرورت ہے ۔ لیکن اب وہ اپنے استعمال میں آنے والی اشیا کو تباہ نہیں کرتی ۔ یہا مراس سوال کو اور بھی دئیا ۔ ۔ جہا مراس سوال کو اور بھی دئیا ۔ ۔ ۔ ہول گا کے رکیا ہوگی ۔ گ

# کاش هم اپنے تمام لکھنے والوں کو

"اثبات" کے آئندہ شمارے کی اعزازی کاپی بھی ارسال کرسکتے لیکن... بیاس لیے مکن نہیں ہے کہ اردو کے ادبی رسائل پڑھے والے بیشتر وہی لوگ ہیں جو لکھتے بھی ہیں، لبندا اگرہم نے اعزازی کاپی ارسال کرنے کا یسلسلہ برقر اردکھا تو "اثبات" کی عمر کا نداز دا بھی سے لگایا جاسکتا ہے۔

اثبات 152 نقش اول

## لكنت

کے۔سچیدانندن ترجمہ: اسلم مصرزا

> کنت معذوری نہیں بیتوایک طرز گفتگو ہے

کنت، خاموثی ہے جو درآتی ہے لفظ اور اس کے معنی کے درمیان بالکل ای طرح جیسے لولے بن کی خاموثی، جو درآتی ہے لفظ اور تعامل کے درمیان

کنت زبان پرمقدم ہے
یاموخر،
یاموخر،
یاصرف ایک لہجہ ہے
یاا پنے آپ میں ایک زبان
بیسوالات ایسے ہیں
کہ ماہرین لسانیات بھی ہکلانے ہیں
ہم ہکلاتے ہیں تو گویا
ہم پیش کرتے ہیں، قربانی

خداوندمعانی کےحضور

نقش اول

متاثر هے۔ ممکن هے که ایك وقت ایسا بهی آئے (اگرچه نظم کے مراج اور تقاضوں کو دیکھتے هوئے یه ممکن نهیں نظر آتا) که نظم واقعیت کے بالکل ترك کردے اور صرف استعارے پر قناعت کرے۔ اگر ایسا هوا تو نظم اور غزل کی تفریق بے معنی هوجائے گی، یا اس وقت غزل مصرف روایتی پهس پهسے مضامین کے لیے مخصوص هوکر ره جائے کی اور اچهی شاعری کی بساط گی اور اچهی شاعری کی بساط پر صرف نظم کا بول بالا هوگا۔

تتمس الرحمٰن فاروقي

مختلف المعانی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو پچھ بھی وہ کہتا ہے اپنی عباد توں سے لے کرا پنے احکامات تک مکلا کر کہتا ہے

شاعری کی طرح 🌢

تمام لوگ جب لکنت ز ده ہوں

جس طرح اب ہمارامعاملہ ہے

شايد، خدا بھی ضرور ہکلایا ہوگا

جب اس نے انسان کی تخلیق کی ہوگی

یمی وجہ ہے کہ انسانوں کے تمام الفاظ

تولکنت بن جاتی ہےان کی مادری زبان

# ہوا کی قبر میں زیاں کے کرے آگھی ورق پرتح براحساس

اداسی ہمکتی رہے دل کی آغوش میں ہمالہ کی چوٹی یہ خیمے جلتی ہوئی آگ کی قربتوں سے خنك نارسائي تلك فاصله ایک مل سے زیادہ ہیں

ابھی تک جومیری صراحی کا بادہ نہیں اسے کون سے لفظ کی لکنتوں کی گرہ کھول کر ایک بے نام سے نام ہی سے بکاروں

بیاندیشهٔ عمرلاانتها کے گذشتہ کی سل (وراثت میں آئی جومعلوم شجرے سے پہلے کہیں) غار کے منہ سے ٹمتی نہیں گئے عہد کی نیکیاں؟

ورنه يول ہي دعا ئيں فقط رائیگانی کا سندیس لے کر

# خـور شـد نـاظـر

كوئى قصه، كهانى، داستال <u>پھر سے سنا ڈالو</u> سرابوں میں اتر نے والی چھاؤں کی ہرایک تصویر اپخود ہی مٹاڈ الو مرے ہونٹوں پیفظوں کی نئی زنجیر کہتی ہے صداکی ایک پیلی نہراب سرگوں یہ بہتی ہے ہراک تیلی تماشاجان لیوابنیا جاتا ہے سجی سانسوں یہ اک آسیب کی اب حکمرانی ہے لہومیری محبت ہے عجب میری کہانی ہے کہانی گورانی ہے مگرسب کوسنانی ہے

ہوااب کے برس بھی شہرزادوں پر قیامت ہے سیجی اشجار پراسرار دون کی کمیں گاہیں سلگنی میں سبھی را ہیں حسیں چرے ہیں لیکن آنکھ سے شعلے ٹیکتے ہیں خموشی کاحسیں جنگل ہےجس میں چلنے والوں کا قدم دهرتی په پڙتا ہے تو ہے تھر تھراتے ہيں

یاد کی شاخ ہے جھڑ چکیں فلک ہے پلٹتی نہیں

مجھی حروف ایک دم خیالوں کوقطع کرتے جوفقره فقره الجهدي تق ہمیں ان الفاظ کو پکڑنا بہت ہی دشوار ہو گیا تھا ہماری سانسوں میں رعشہ ٹانگوں میں کرزہ آنکھوں میں تیر گئھی اوراب جوہم لفظ جانتے ہیں اسی طرح سے نہ ہونے ہونے کی درمیاں ہیں سوال ہونٹوں پہ کا نیتے ہیں 🌢

تابیش کمال

کلاس میں کوئی سوچ ابھرتی تو ماسٹر کی چھٹری

ہم اک دوجے کی چنگیاں کاٹ کرا تھاتے

بهجي تؤسانسول كاغير بهموارسلسله

ا حا تک ہی سنساتی

بات كاتوازن بگارُ ديتا

سوال ہونٹوں یہ کا نیتے تھے

نقش اول اثبات 157

نقش اول

بظاہر لفظ خوشبو ہیں

مناظر در دسہتے ہیں

یہی تیری محبت ہے یہی میری کہانی ہے

مگرآ نکھوں میں آنسوہیں

د لفظوں میں کہتے ہیں

ہوااب کے برس بھی شہرزادوں پر قیامت ہے

کہانی گویرانی ہے مگرسب کوسنانی ہے 🌢

|                                        | تممیں                            |                                                   | چلوا كنظم لكھتے ہیں                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                        | فرحان حنيف                       |                                                   | حيدر قريشي                                           |
|                                        | ئم كهتے ہو<br>'' ديڪھو''         |                                                   | وېېموسم، وېې رست                                     |
|                                        |                                  |                                                   | وہی شام وسحر، یکسانیت، بے کیف سے کمجے                |
|                                        | کیا کیا دیکھوں<br>کتنادیکھوں     |                                                   | گنه کی رغبتیں ،اشک ندامت<br>گنه کی رغبتیں ،اشک ندامت |
|                                        | کتبادیشوں<br>کب تک دیکھوں        |                                                   | نيكيوں كى لذتيں                                      |
|                                        | کمنگسل دیکھتے رہنے سے            |                                                   | اسرار جتنے ہو چکے ہیں منکشف                          |
|                                        | آئھیں پھر ہوگئ ہیں               |                                                   | اپنا تحرڪو چيڪه ٻين                                  |
| كداس متقل لكصفي                        | *,                               |                                                   | اب مت غم زدہ ہے                                      |
| انگلیاں <i>سو کھ کرلکڑ</i> ی ہوگئی ہیں | تم کہتے ہو<br>"سوچو"             |                                                   | اور حیرت کی چمک بجھنے گئی ہے<br>د                    |
|                                        | سبية<br>كيا كياسو چول            | کوئی تبدیلی می لاتے ہیں<br>تاریخ                  | جبتوسونے لگی ہے                                      |
| تم پیر کہتے ہو                         | كتناسو چوں                       | تخیرکی نئی د نیاؤں کی سوئی ہوئی ہی<br>د جہ سے بیا |                                                      |
| تم وه کهتے ہو                          | كب تكسوچوں                       | جتبح بیدارکرتے ہیں،مسرت کو ہنساتے ہیں             | بدن سےروح تک کے گتنے ہی اسرار تھے                    |
| تم کیا کیا کہتے ہو                     | كهوچة سوچة                       | چلواس بلب کا سور کچ آف کر کے                      | جو کھل چکے کب کے                                     |
| میں کیوں دیکھوں                        | د ماغ پھوڑ اہو گیا ہے            | موم بی کوجلاتے ہیں                                | کسی منیتے ہوئے صحرا کی گرمی پی گئے دریا              |
| ميں کيوں سو چول                        | » ( ** <sub>/</sub>              | قلم کاغذاٹھاتے ہیں                                | عجب سیرا بیال تھیں، پیاس کی لذت ہی کھو ہیٹھے         |
| میں کیوں ککھوں                         | تم کہتے ہو<br>‹‹لکھیے''          | کٹی برسوں کی اس میسانیت کی گردکو                  | نداب كوئى غزل ياماهيا كهنيك                          |
| تم كبتے ہو                             | کیا کیالکھوں<br>کیا کیالکھوں     | مرسے جھنگنتے ہیں                                  | اندرہے کوئی تحریک ہوتی ہے                            |
| بس تم كهته هو                          | نیا نیا طون<br>کتنالکصو <i>ن</i> |                                                   | نہ سر دی اور گرمی میں کوئی تفریق ہوتی ہے             |
| کیا میں کچھٹیں کہہسکتا                 | گنا محوں<br>کب تک کھوں           | ذ رارسته بدلتے ہیں                                | چلوگھہرے ہوئے ان موسموں میں                          |
| كياتم بجينبين كرسكتے                   | نب تك صول                        | چلواک نظم لکھتے ہیں 🔸 🌢                           |                                                      |
| 159 اثبات                              | نقش اول                          | 15 نقش اول                                        | اثبات 88                                             |

# شکیل اعظمی کی یا نج نظمیں

19۸۰ کے بعد منظر عام پر آنے والے شاعروں میں شکیل اعظمی کا نام بھی اب مختاج تعارف نہیں رہا۔ انہیں سب سے پہلے''شب خون' نے ایک تعارفی نوٹ کے ساتھ شائع کیا تھا۔ گویاان کی وینی تربیت جدیدیت کے گہوارے میں ہی ہوئی تھی۔زیر نظر نظموں کا بنیادی موضوع بچین ہے۔ وہ بچین جوتٹلیول، رنگول، پرندول اور ریت کے گھر وندول سےعبارت ہے۔ خاطر نِٹان رہے کہ بنظمیں بچوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کی آنکھوں سے دنیاد مکھنے کی ایک کوشش ہے۔ تکیل عظمی کی پنظمیں ان کے احساسات اور تجربات کے حوالے سے ضرور میں لیکن ان میں نہایت خوش نما استعاروں کے ذریعے معصوم مجسس آنکھوں کے دل جسپ مناظرا پی معنویت کو بھی ا جا گر کررہے ہیں اور تخلیق کار کے طن کا اوراک بھی۔

گنے کے مرحجمائے اور کالے پھولوں سے مجيح رنگول كاموسم نفقى داڙهي مونچھ بنانا گھر ہے بستہ اور ٹفن کے ساتھ ٹکلنا مکتب کو حچپ کر جونھی بیڑی پینا کھیتوں میں جھاڑے کو جانا آ دھے ہی رہتے سے گھوم کے واپس آنا ادهرادهری باتیس کرنا شام ڈھلے تک اک گور بے لڑے کے پیچھے تکتے رہنا كھيانا كود نا تم عمري ميں بالغ ہونا جھڑ ہے کرنا الٹے سید ھے دھیان میں شب بھر پھرمل جانا حاگتے رہنا باغ ہے جاکرآم جرانا كتنااجها لكتاتها پکڑے جانا وه را تیں کتنی بیاری تھیں گھریرآ کرڈانٹس سننا وه دن كتن البيلي تق 🌢 كبهي بهجي تحصير بهي كهانا نقش اول

### تحديدنو نه میں مسیحاندا بن مریم

فرحان حنيف

پنچهی جالونوی

پھراحیاس چڑھے گاسولی

ایک خیال اور مرگیا كب سے چورائے يہ كھ اہول اک سوچ اور د فنادی گئی پھر کوئی فکر جنم لے گ تمناہے کوئی مجھے مصلوب کرے چر پیدا ہوں گے تغیرات ميرے معبود! پھرکوئی حالات کا مارا درونا جار یہ میرے حق میں بھی پھرکسی ایک او یہ ہے مانگے گا کوئی قوم لکھ دے 🌢 گرود کچھنا پھر ہے بھی ہوگی سرخرو

پهرکسی سینے بھری انکھوں کو چھوتے ہوئے گزریں گے سورج کی شعاؤں کے نیز ہے پھرخیل ٹوٹ بکھرے گا فرحان حنيف پھرا بجاد ہول گے مذاہب 🌢

> اسيرنگ اینی آخری حد تک دب چکا اور جول ہی ماتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی الحچل کر چېره لېولېان کرگيا 🌢

نقش اول

اسپرنگ

160

اثبات

|       | آ خری کھلونے کا ماتم                            | ماں کے انتقال پر                | ڈاک <u>ہ</u>                        | سنگا بور                           |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|       | میں سو تیلا بدیا                                | الله جي                         | كالے ڈاكو                           | سات سمندر پار گئے ہیں ناناجان      |
|       | اپنے باپ کی تیسری بیوی کا                       | ہم سونہیں پاتے                  | پي <i>ت</i> پ                       | دیووں پر یوں کاایک دلیں ہے سنگاپور |
|       | ان تنيول ميں                                    | ا می کوکب جھیجو گے              | وهم وهم كرتے                        | سنگا پورسے جب آئیں گے              |
|       | پہلے میری ماں آئی                               | نانی کہتی ہیں                   | دورر بے ہیں                         | شیشے کی گولی لائیں گے              |
|       | پھر میں آیا                                     | تم ہم سے رو تھے ہو              | تمرون ہے سب بکس اٹھا کر             | نئے نئے کیڑے لائیں گے              |
|       | ليثا                                            | ليكن اب مم                      | حپیت پرلاکر                         | گیند بھی اک خربوزے والی            |
|       | بيثي                                            | روزانہ کمتیب جائیں گے<br>تند    | بےرحمی سے تو ژرہے ہیں               | جس میں                             |
|       | کھڑ اہواد بوار پکڑ کر                           | تم کوختی پرلکھیں گے             | ان بکسول میں                        | JU                                 |
|       | چلناجبِ آیا تو ماں کوروگ لگا                    | اسلم،مسٹرگندے ہیں               | ایک بڑاسا بکس ہے میری مال کا بھی    | L. 1.                              |
|       | ميرے کھلونے                                     | ان کے ساتھ نہیں تھیلیس گے       | چس میں                              | ييا                                |
|       | ستے اورمٹی کے تھے                               | الله.جي                         | میری                                | سب رنگ رہیں گے                     |
|       | سب ٹوٹ گئے                                      | اب مان بھی جاؤ                  | شیشے والی گولی کی تھیلی رکھی ہے     | کیکن جب میں سو چتا ہوں تو          |
|       | باری باری سب کی خاطر رویامیں<br>اس              | چا ہوتو                         | اس بکیے کے ٹوٹنے پر                 | ڈرلگتا ہے                          |
|       | کٹین ماں کے مرنے پر<br>ز                        | امی کے بدلے                     | میں خوش ہوتا ہوں                    | د یوکہیں نا نا ہے میرے             |
|       | میں رویانہیں<br>م                               | ہم ہے ساری چیزیں لےلو           | جهيت پرجا کر                        |                                    |
|       | ڻوڻا تھا<br>ڪ                                   | گیند بھی لےلو<br>گلینہ سے       | بندوقوں کے سائے میں                 | حچينيں گے تو                       |
|       | اور جمھرا تھا                                   | اور گو لی جھی<br>پریس نماں سے   | ا پنی سب گولی چیتا ہوں<br>صریر      |                                    |
| 4     | جیسے میرے تھلونے ٹوٹے بکھرے <del>تھ</del><br>سے | لٹواورغلیل بھی لےلو<br>ای سر پر | صبح کومیرےسارےسائھی                 | حافظ جی سے سب ڈرتے ہیں             |
|       | ميرا بحين<br>پوند کيار پ                        | کیکن ہم کوا می دے دو            | میری رنگ بھری گو لی کو<br>این میزین |                                    |
|       | میرا آخری کھلونا تھا<br>جب کے ج                 | ہم کوہماری ای دےدو <b>♦</b>     | للپائی نظروں سے تکتے رہتے ہیں<br>"  |                                    |
|       | جس کی کرچیں<br>سرچھ میں حیون                    |                                 | بر بادی کا ماتم<br>مر               |                                    |
|       | اب بھی مجھے میں چیستی ہیں<br>ریٹر ماری سے میں   |                                 | المحادة                             |                                    |
|       | اورٹو ٹنے کی آ وازیں<br>پیرینہ                  |                                 | گولی کے رنگوں سے ہاکا گتاہے         |                                    |
| _1 *1 | گونجتی ہیں 🄞 🐧                                  | 11 27                           | 11 57                               | _1 11                              |
| اثبات | 163                                             | نقش اول                         | 162 نقش اول                         | اثبات                              |

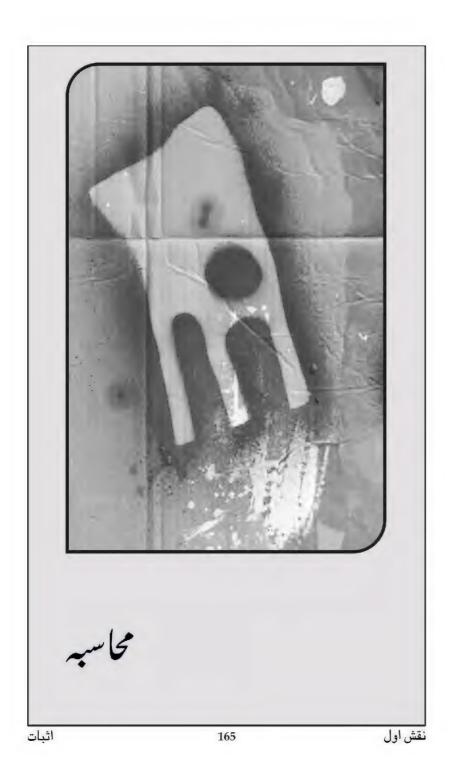

# رباعیات رضوان واسطی

کہتے ہیں کے کون مکاں کیا شے ہے

یا کب سے ہے کب تک ہے زماں کیا شے ہے

وہ ہے کہی کافی ہے سیجھنے کے لیے

اب اس سے غرض کیا کہ کہاں کیا شے ہے

دھاگے کا جگر جمم میں جلتا ہے کوئی تو موم کی مانند پھلتا ہے کوئی اور تم تہہیں احساس بھی شاید نہ رہا جیرت ہے کہ ایسے بھی بدلتا ہے کوئی

اب سمجھا تجربے سے ہے کیا شام فراق اب سمجھا تجربے سے ہے کیا شام فراق اوُق موئی اک سانس ہے آغاز وصال اک آخری بھی فقط انجام فراق

164

# کچھاختلاف کے پہلونکل ہی آتے ہیں

## ظفر اقبال

میرے اور مجی انظار حسین کے دہرینہ معاشقے کو یک طرفہ تو نہیں کہا جاسکتا، البتہ اتنا ہے کہ میں ان کی نثر کا ہمیشہ سے مدح خوال ہوں تو وہ میری شاعری کی پورے طور سے نصدیق نہ بھی کرتے ہوں، اسے برداشت ضرور کرتے ہیں۔ انتظار صاحب فکشن کھتے ہیں تو میں شعر کہتا ہوں، چنا نچے میں فکشن کے بارے میں جتنی جان کاری کا دعویٰ کرسکتا ہوں، انتظار صاحب کو بھی فدرتی طور پر شاعری کے بارے میں اتنی ہی جان کاری رکھنے کا دعویٰ ہوسکتا ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ پر زور دیتے ہوں تو یہ بہر حال ایک استثنائی صورت ہوگی۔

اس تحریر کامل یوں بنا کہ پانچویں جون (۲۰۰۵) کو میں نے حلقدار باب ذوق، لا مور کے 17 ویں سالا نداجلاس میں صدارتی خطبہ پیش کیا جس پر انھوں نے کالم لکھا جو ۲۲ جون (۲۰۰۵) کو'ڈؤان' میں ''پوائٹٹ آف ویو' کے تحت شائع موا۔ خطبے میں، میں نے جو سوالات اٹھائے تھے، انھوں نے ان سے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ تعریف بھی کی۔ کالم کے آخر میں دو با تیں انھوں نے بطور خاص کہیں۔ ایک تو یہ کہ ظفر اقبال شاعری کی نسبت اپنی نشر میں زیادہ قائل کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ظفر اقبال نے دلیل و منطق کے حوالے سے جتنا کچھ سکھا ہے، اسے اپنی شاعری میں روبدراہ نہیں کرسکے۔

ان کا خیال درست ہوسکتا ہے لیکن چونکہ انھوں نے ایک سوال اٹھایا ہے،اس لیے اس کا جواب دینا بنمآ ہے جے ذاتی وضاحت کے طور پر ہرگز نہ لیا جائے، کیونکہ اس میں ایک آ دھ بنیا دی اصول بھی ملوث ہے،اور وہ یہ کہ شاعری قائل نہیں کرتی، نہ ہی بیاس کا کام ہے بلکہ بیصرف آپ کومتاثر کرتی ہے۔دوسرے یہ کہ شاعری قائم بالذات ہوتی ہے، نثر نہیں۔ کیونکہ نثر کو جٹلایا بھی جاسکتا ہے۔شاعری کو اس لیے نہیں کہ وہ تو پہلے ہی جھوٹ کی آمیزش نہ کی جائے، یہ شاعری بنتی ہی نہیں کہ وہ بنتی ہی نہیں کہ وہ بنتی ہی نہیں کہ وہ بنتی ہے۔ اس سے قائل کرنے کی تو قع ہی نہیں کی جاسکتی۔

گڑ ہڑ یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ نصف صدی میں شاعری کا مزاج اور موہم تبدیل ہوگیا ہے۔اسا تذہ کرام سے بات شروع کریں تو شعراب اس طرح نہیں کہا جاتا جس طرح اسا تذہ کہتے تھے، نہ ہی شعر کی نقش اول 167 اثبیات

اختلاف رائے بہر حال کوئی بری چیز نہیں ہے اور نہ بی کوئی ایسی چیز ہے جو
انتشار کا سب بنتی ہو۔فلسفہ وا دب ہیں اس کی گنجائش نسبتاً زیادہ ہوتی ہے کہ یہاں حرف
آخر پچیز نہیں ہوتا۔اختلاف رائے صحت مند ذہن کی علامت ہے لین اس کا اظہارا یک
نہایت مشکل کا م ہے۔اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان تو ازن کھویٹے تا ہے اور بات بدمزگی
علی پہنچ جاتی ہے جو قلم کار کی اصل شخصیت کا راز کھول دیتی ہے اور اس کی تربیت سے
لے کر اس کے ذہنی پس منظر تک کو بے نقاب کردیتی ہے۔ ولاکل کے ذریعہ اپنا موقف
واضح کرنا مشکل کا م ہے لیکن اس کے برعکس طعنوں کے پیخر مارنایا کسی کی کردار کشی آسان
ترین کا م ہے۔ہم اس نوع کے اختلاف رائے سے اپنی برائے کی اس گراں قدر روایت کی
ترین کا م ہے۔ہم اس نوع کے اختلاف رائے سے اپنی برائے کی اس گراں قدر روایت کی
توسیع میں دلچینی رکھتے ہیں جو کشادہ قبلی ، وجع النظری اور روثن خیالی سے عبارت ہے
اور جو ذہن ودل کے تاریک گوشے روشن کرنے کے ساتھ ساتھ غور وفکر کے لیے نئے
اور جو ذہن ودل کے تاریک گوشے ووثن کر نئے کے ساتھ ساتھ غور وفکر کے لیے نئے
دریکے بھی کھوتی ہے ، بیاور بات ہے کہ فکر ہر کس بفتر رہمت اوست۔

زر نظر شارے میں ہم ظفر اقبال کے دومضامین شائع کررہے ہیں جوایک طرح سے انتظار حسین ،منیر نیازی اور ناصر کاظمی کے ادبی افکار کا محاسبہ ہے۔اس ضمن میں ہماری رائے محفوظ ہے جس کا اظہار کیے بغیر اسے من وعن قارئین کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔

یں یہ ہوں ہے۔ اس ضمن میں آپ کی بے لاگ رائے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں بشر طیکہ وہ اختلاف برائے اختلاف نہ ہو۔

-1-1

اثبات 166 نقش اول

پھرایک اورافسوس ناک صورت حال یہ بھی ہے کہ ناصر کے ہاں بھرتی کے اشعار کی تعداد حیران کن حد تک بہت زیادہ ہے جنہیں پڑھتے ہوئے خود قاری کو خفت محسوس ہوتی ہے کہ ناصر کاظمی نے ایسے ایسے معمولی شعر بھی کہدر تھے ہیں۔ '' پہلی ہارش' ' تو سراسر ہی کا غذا ورروشنا ئی کے زیاں ہی کے ذیل میں آئے گی۔ چنا نچہ جہاں مغیر نیازی کی طرح ناصر کاظمی کا کینوس بے حدمحدود ہے، وہاں اس کے کلام میں جدید طرزاحساس تک ڈھونڈ نے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کہ عموماً جھوٹی بچوں میں کہے گئے ناصر کے دو درجن اشعار ہی ایسے ہوں گے جو ناصر کے نام کو زندہ ورکھنے میں مددگار ہوسکیس گے۔ میں پہلے بھی یہ بات لکھ چکا ہوں کہ احمد مشاق، ناصر سے بہتر شاعر ہے کیونکہ وہ میر سے نی نکلے میں کا میاب ہے، کیونکہ میر تو ایسا بلیک ہول ہے جس کے اندر داخل ہوکر کوئی چیز یا ہم آ بی نہیں سکتی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احمد مشاق کا پیرا یہ اظہار ناصر سے متناف بھی ہے اور جد بیر بھی ۔ نیادی بات یہ بھی ہے کہ شعر کی تا ثیر اور معنی کی معنویت کے بارے میں نکتہ سے متناف بھی ہے اور جد بیر بھی ۔ بھر سے صرف نظر نہیں کیا جا ساتا۔

پچھلے دنوں میں نے انیس ناگی ہے کہا کہ آپ لوگوں (انتظار حسین، ڈاکٹر سہیل احمد خال، انیس ناگی) کی سوئی ابھی تک منیر نیازی اور ناصر کاظمی پرائی ہوئی ہے جب کہ منیر نیازی کا کرافٹ کم زوراور ناصر کاظمی کے ہاں بحرتی کے اشعار کی بحر مار ہے۔ انھوں نے میرے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان وونوں کی ری اسیس منٹ کررہے ہیں اور بہت جلدا پنی نظر ثانی شدہ رائے ان کے بارے میں ظاہر کریں گے۔ منیر نیازی نے لفظ'' اندیشے'' کو ''سموسے'' کے وزن پر باندھا تو سب سے پہلے اس کا نوٹس میں نے لیا تھا۔ اسی طرح وہ الفاظ کے استعمال میں بھی واجب احتیاط روانہیں رکھتے ، مثلاً اس مطلع میں:

میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا

لفظ''اس'' تین دفعہ آیا ہے، جو کچھاچھائیں لگتا۔''ادبلطیف'' کے ایک سال نامے میں کئی سال پہلے جس اثبات 168 نقش اول

کے ایڈیٹراس وقت انتظار حسین تھے، میری غزل شائع ہوئی جس میں بیشعر بھی تھا: آیا جب دوسرا کنارہ دریادریا کے پار نکلا

منیر نیازی نے پیشعر بہت بعد میں کہا:

اک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا میں پنہیں کہتا کہ منیر نیازی کے اس شعر کامحرک میراشعر تھالیکن اسے بعیداز قیاس اس لیے قرار نہیں دیا جاسکتا میں بنہیں کہتا کہ منیر نیازی کے اس شعر کامحرک میراشعر تھالیکن اسے بعیداز قیاس اس لیے قرار نہیں دیا جاسکتا

یں سیدی جها که میربیاری سے اس سراہ سرک میرا سرتھا کی اسے بندیار فیا ک ان سے سرار ہیں دیا جاستما کر سینئر اور معروف شعرااییا کرلیا کرتے ہیں جس کی دلچہپ مثال منیر نیازی کا پیشعر ہے: کچھ اپنچ دی راہواں اوکھیاں سن کچھ گل وچ غم دا طوق وی سی

بھ آئ دی راہواں اوطلیاں کی بھ س وی م دا طول وی کی گھ شہر دے لوگ دی طالم س، کجھ مینوں مرن دا شوق دی سی

اس شعرکے بارے میں ممتاز سرائیکی پنجابی شاعر طالب جتو تی عرصد دراز تک احتجاج کرتے رہے کہ پیشعر من وعن ان کا ہے جومنیر نیازی نے ہتھیالیا ہے لیکن ان کی ایک ندشن گئی۔اس کا ثبوت خود منیر نیازی کی اسی نظم کے اندر موجود ہے جس کے اس سے پہلے والے شعر کا مصرع اس طرح سے ہے:

کمن دا دوش سی منتمس دانیس سی ایبه گلال من کرن دیال نیس جس کا بحربی مذکوره بالامتناز عشعر معلق بهاورلگتا ہے کہ بیشعر بعد میں ٹانکا گیا ہے۔

ادای اور حزن و یاس ناصر کاظمی کی شاعری کا کلیدی جو ہر ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ بدلے ہوئے شعری تناظر میں ادائی اور گربیہ وشیون کی کیاا ہمیت و معنویت باتی رہ گئی ہے کیونکہ زندگی اگر محض رو نے پیٹے اور آہ و دکا سے عبارت نہیں ہے تو شاعری زندگی کے علی الرغم اس کام کے لیے کیوں کر مخصوص ہو سکتی ہے۔ بیٹے اور آہ و دکا سے عبارت نہیں ہے تو شاعری زندگی کے علی الرغم اس کام کے لیے کیوں کر مخصوص ہو سکتی ہے۔ بیٹ کا صرف نالہ وشیون ہی نہیں بلکہ پھکو پن ، جو، ہزل ، ابتذال ، عامیانہ بین اور مزاح بھی ہے جب کہ ناصر نہ صرف نالہ وشیون ہی لیے دیے دیے رہتے ہیں بلکہ غزل جیسی محدود صنف تحن کو مزید محدود کرنے کا سب بھی ہے ہیں ، جتی کہ ناصر کی لفظیات بھی معدود سے چند ہیں جن کی وہ تکرار ہی کرتے نظر آتے ہیں جو منبر نیازی اور ناصر کے ہاں ایک لفظیات بھی معدود سے چند ہیں جن کی وہ تکرار ہی کرتے نظر آتے ہیں جو منبر نیازی اور ناصر کے ہاں ایک مشہور ہو تکیں کی واستانیں تو بہت ہیں مشہور ہو تکیں لیک لؤ کے کے ساتھ عشق کی داستانیں تو بہت مشہور ہو تکیں لیک بار بھی استعال نہ کر سکے ۔ میر ہی کا شیع کرنے والے ایک اور شاعر فراق گور کھپوری کے ہاں بھی معمولی اور بھرتی کے اشعار کی وہ فراوانی ہے کہ خدا کی کرنے والے ایک اور شاعر فراق گور کھپوری کے ہاں بھی معمولی اور بھرتی کے اشعار کی وہ فراوانی ہے کہ خدا کی کے دو الے ایک اور شاعر فراق گور کھپوری کے ہاں بھی معمولی اور بھرتی کے اشعار کی وہ فراوانی ہے کہ خدا کی

ناصر کوایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ ریڈیو سے منسلک ہونے کی بنیاد پران کی متعدد غزلیں گائی مجھی گئیں جواس کی شہرت کا باعث بنیں جتی کہ پیغزل بھی جس کے مطلع کا پہلام صرع ہے:

نقش اول 169 اثبات

نئے کیڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے

بیمصرع محل نظراس لیے بھی ہے کہ نئے کپڑے بدل کرجانے کا مطلب پرانے کپڑے پہن کر جانا ہے جب کہ ناصراس کے برعکس مفہوم ادا کرنا چاہتے تھے، حالانکہ نئے کپڑے پہن کر کہنے میں بھی کوئی امر مانع نہیں تھا، اس طرح یہ مصرع کہ:

خزال پتول میں حصب کر رو رہی ہے

بھی قابل توجہ ہے کہ خزاں تو آتے ہی چوں کا صفایا کردیتی ہوتواس کے چیپ کررونے کے لیے پتے کہاں سے آگے؟احدمشاق کی غزلیں گائی نہیں گئیں لیکن اس کے باوجودوہ ناصر سے الگ اور چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔

شاعری میں دلیل ومنطق سے قائل ہونے والے نقادای شاعری کا بول بالا کرتے دکھائی دیے ہیں جو پہلے ہی الیی شاعری میں دلیل ومنطق سے قائل ہونے پر تلے اورادھار کھائے بیٹھے ہوں۔ ہمارا نقاد چونکہ لازی طور پر جانب دارہے اور بیات میں پہلے بھی گئی بار کہہ چکا ہوں ،اس لیے وہ دلیل ومنطق کو بھی محض ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے تا کہ اس کی جانب داری بالکل اظہر من الشمس ہوکر ہی ندرہ جائے۔ چنانچے ہمارے ہاں نہ صرف بید کہ نقاد کا وقار مجروح ہوا ہے بلکہ اس نے اپنے مدوح شاعر کو بھی فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچایا ہے کہ نقاد کی جانب داری ہم حال ایک رقمل پیدا کرتی ہے جس کی زدمیں وہ شاعر خود ہی آ جا تا ہے۔

اگریہ بات نہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں فقاد دوا کے طور پر بھی استعال کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہے اور تخلیق کاروں کو بھارتی نقادوں کی طرف ہی نظراٹھا کرد کھنا پڑتا ہے۔ یہاں تو لطیفہ یہ بھی ہوا کہ نقاد تخلیق کار پر بالا دسی کا بھی خصرف خواہم شمند ہے بلکہ اس کے لیے ہاتھ پاؤل مارتا بھی نظر آتا ہے۔ مالائکہ تخلیق پر ہی تقید انحصار کرتی ہے جب کہ تخلیق ہتھیدا ور نقاد کے بغیر بھی گزراو قات کر علی ہے۔ یہاں دوسری گڑ بڑیہ یہوئی کہ اردوائگریزی اخبارات کا جو بھی ادبی و قائع نگار ، پورٹر یا کالم نگار تھا، وہ نقاد بن بیٹا ہے جب سی میں میرے جیسے میں مارخال بھی شامل ہیں۔ ہارے ہاں تقید کی تیلی حالت کا اندازہ اسی بات سے جس میں میرے جیسے میں مارخال بھی شامل ہیں۔ ہارے ہاں تقید کی تیلی حالت کا اندازہ اسی بات ہے ہی سی میرے جیسے میں میر کے جیسے میں اور کرا گیا جا سی انتھید گئی تھا دو و نے اور کہلانے میں شخیدہ بھی ہوتے گئے اور کہا نے میں شخیدہ بھی ہوتے گئے اور کہا نے میں شخیدہ بھی ہوتے کے اور کہا نے میں شخیدہ کی بیات تو یہ ہے کہ تخلیق کا راور نقاد دونوں کو چا در سے باہر پاؤل نہیں ہوتی ہے باہم کیلی نقاد کا تخلیق کا روں کی تو آپسی مسابقت اور رقابت قدرتی ہوتی ہے اور رکھیا نے بہی کہنے تا ہی تخلیق کا روں کے درمیان کسی تعصب یا سے ذبئی تخفظات کے تحت ہے اور رکھیا ہوتی ہی پنچنا ہے کہ کوئی ان ہونی بات نہیں بیا سکتا ، البتہ نقاد حضرات آپس میں بیرویہ پائیس تو آخسیں اس کا حق بھی پنچنا ہے کہ کوئی ان ہونی بات نہیں بیرویہ پائیس ہوئی ان ہونی بات نہیں ہوگی ۔ کے کہ کوئی ان ہونی بات نہیں ہوگی۔ کے کہ کوئی ان ہونی بات نہیں ہوگی۔

عدم انفاق کا اظہار بھی کیا کرتے ہیں۔ایسے ہی بعض حضرات کے نزدیک انتظار حسین تقید کھنے سے پہلے تعصب کی عینک لگانا بھی نہیں بھولتے لیکن اگر خدانخواستہ ایسا ہے بھی تو اس عمر میں آگر ذہن اس قدر رائخ اور پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی کی خصر ف بید کہ کوشش نہیں کی جاستی بلکہ اس کی تمنا کرنا بھی لا حاصل ہیں رہتا ہے اور فلسفہ باہم وجودیت پر ہی گزراوقات کرنا پڑتی ہے۔

علاوہ ازیں ، نقاد کا اصل کا م توبہ ہے کہ وہ کسی تخلیق میں سے اچھائیاں تلاش کر کے بیان کر ہے۔
اگر چہ تخلیق پارے میں ممکنہ برائیاں اور خامیاں بیان کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ سارا کا م کرتے وقت ، وہ معروضی روبیا ختیار کرے اور انصاف کا وامن ہاتھ سے نہ چھوڑے ۔ بے شک یہ بہت مشکل کا م ہے لیکن اگر نقاد نے صحیح معنوں میں نقاد کہلا نا ہے تواسے یہ دشوار گھائی سرکرنا ہی ہوگی کہ یہ اس کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنے کے لیے بھی ضروری ہے جس کے بغیر وہ نکوتو بن اور کہلا سکتا ہے ، نقاد نہیں ۔ اب بیا لگ بات ہے کہ لفا دخود سے معنوں میں نقاد کہلانے میں دل چھی رکھتا ہے یا پنی مصلحوں کا اسپر رہنے پر بھی مطمئن ہے۔

برادرم انتظار حسین میری شاعری کے بارے میں جو چند ڈبخی تحفظات رکھتے ہیں، اور جوان کی متعلقہ تقیدی تحریوں میں بھی کھل کر، اور بھی ہین السطور جھانکے جاسکتے ہیں، اس کے اپنے اسباب ہیں جو میری شاعری کے شاخسانے بھی ہیں اور انتظار صاحب کی اپنی ترجیحات بھی اس میں اپنا کر دارا داکرتی ہیں، میری شاعری کے شاخسانے بھی ہیں اور انتظار صاحب کی اپنی ترجیحات بھی اس میں اپنا کر دارا داکرتی ہیں، اور اس حسلے میں دفاعی ہیرا ہے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جہاں میری طرف سے موصوف کے طرز تحریر کی رطب اللسانی انھیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے ندان کی ترجیحات سے میرے انہدام کا کوئی خطرہ موجود ہے کیونکہ دونوں ان حدود سے کافی آگے جا بھی ہیں۔ اور ایک دوسرے کی تحریروں میں دیجین ظاہر کر ناتر ک بھی نہیں کر سکتے کہ بید دونوں کی مجبوری ہے اور یہی اس مجبوری کی خوب صورتی بھی ہے۔ دیجین ظاہر کر ناتر ک بھی نہیں کر سکتے کہ بید دونوں کی مجبوری ہے اور یہی اس مجبوری کی خوب صورتی بھی ہے۔

اب ہم اصل مسکے کی طرف او شتے ہیں جو یہ ہے کہ شاعری اب وہ نہیں رہی ہے جو بھی تھی۔ اس کی تحسین و تفہیم میں بہت تبدیلیاں آچکی ہیں جو یار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آر ہیں، اور اگر آرہی ہیں تو وہ اپنی مصلحتوں کے تحت اسے شلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جہاں تک دلیل و منطق کا تعلق ہے تو اگر کچ پوچھیے تو شاعری کی طرح ہے ملم فکشن میں بھی کوئی کر دار ادائہیں کرتا کہ ہر پھر کر شعر وادب کی کلیدی حیثیت تازگی اور تازہ کاری ہی قرار پاتی ہے۔ بھارت کے حبیب حق نامی ایک صاحب کھتے ہیں کہ شعر تو وہ ہے جے پڑھ کر آئسو نکل آئیں۔ لاحول ولاقو ق۔ اگر آنسو ہی نکالنا مقصود ہوں تو گلیسرین کا استعمال ہی فوری طور پر نتیجہ خیز ہوسکتا ہے، اس کے لیے اشک آ ورشعر تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

ممکن ہے کہ مایوں اوراداس کردینے والی شاعری نمیں دلیل ومنطق بھی کوئی کردارادا کرتے ہوں لیکن سراسرالی شاعری کی نحوست سے بھی تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان کومشقل طور پر مضعل اور بے ممل بناتی ہے جو کہ جدید معاشرے کا انسان ہر گرنہیں بننا چاہتا۔ وہ تو شاعری ہی کے لیے وقت نکا لئے پر تیار نہیں ہے، چہ جائے کہ اسے سپر دحزن ویاس ہی کر کے رکھ دیا جائے۔ میراسی لیے اس قدر متنوع اور بوقلموں ہیں کہ نقش اول 171

خود زندگی ایسی ہے۔ ناصر کاظمی Caliberb میر سے بہت چھوٹا ہے، اس لیے وہ میر کی دریاصفت شخصیت کے سامنے محض ایک جوئے کم آب لگتے ہیں۔

سو، اس مصروف ترین زمانے میں قاری اگر شاعری پڑھتا ہے تولطف اندوز ہونے کے لیے، نہ
کہ کڑھنے اور منھ بسورنے کے لیے۔ بےشک دلیل و منطق پڑئی شاعری کے ذریعے اسے آنسو بہانے پڑتھی
مجور کیا جاسکتا ہے، حالانکہ سوگوار ہونے کے لیے اس کے پاس دیگر اسباب کی بھی کی نہیں ہوتی۔ چنانچہ
شاعری سے اگر کوئی کام لینا مقصود ہوتو قاری کو نموں سے چوراور نڈھال کر دینے کی نسبت کیا یہ بہتر نہیں کہ
اسے کسی جرت، کسی تحرک یا کسی مسرت و محبت سے روشناس کرایا جائے جو بہ یک وقت مثبت عناصر بھی ہیں اور
ایک طرح کی فعالیت اور خودا عتادی بھی پیدا کرتے ہیں یا کم از کم میکام ملا جلاتو ہونا چاہیے۔

پھراصل مصیبت ہے ہی ہے کہ دلیل و منطق کے زیرسایہ پروان چڑھنے والی شاعری، بجائے خود

تازگی دشمن بھی ہوتی ہے کہ اپنی اصل میں وہ فار مولا اور روٹین کی شاعری ہوتی ہے کہ نے اطراف اس کے

لیے شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ سکہ بند قاری کسی اور طرح کی شاعری کو پیند کرتا ہے نہ اس کی تمناہی

کرتا ہے۔ اگر شاعر کے ذہمن میں شعر کا کوئی سانچہ ہوتا ہے تو قاری بھی ایک سانچہ اپنے اندر رکھتا ہے جس

سے شعر پڑھتے وقت وہ ادھرادھ نہیں ہوتا، اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ نے شاعر کا کام دہری نوعیت کا ہے

کونکہ اس ساتھ ساتھ قاری کی تربیت بھی کرنی پڑتی ہے جس میں کرفتم کے قاری بھی شامل ہوتے ہیں۔

پھی تہرا ہوجا تا ہے۔ نقاد کا کام کیر کا فقیر ہوکر بیٹھ جا نائہیں بلکہ مستقبل پرنظر رکھنے کے ساتھ ساتھ نے شاعر کی

دہ نمائی کرنا بھی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گزرتے ہوئے زمانے کے ہم راہ اپنے آپ واپ

د منمائی کرنا بھی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گزرتے ہوئے زمانے کے ہم راہ اپنے آپ واپ

د منمائی کرنا بھی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گزرتے ہوئے زمانے کے ہم راہ اپنے آپ واپ

ہے کہ وہ نظر بیسازی بھی کر سے اور جہاں تک ہو سکے ،معروضی اور غیر جانب دار بھی رہے۔ اس کے علاوہ اس

کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اسے تو وقت ہے بہت آگے ہونا چا ہے اور یہی اس کی ذمہ داری بھی ہے کین افسوں تو

اس بات کا ہے کہ نقاد کواس کی اصل ذمہ داری کا احساس دلانے کی بھی ضرورت پیش آتی رہتی ہے ، حالانکہ یہ

اکی سراسر علیقی روبیہ ہے وفقاد کے اندر سے خود پھوٹنا چا ہے۔

ی کردوں گا کہ وہ ناصر کاظار حسین سے بہ صدادب پیم ش کروں گا کہ وہ ناصر کاظمی اور منیر نیازی سے چنانچے جہال میں انتظار حسین سے بہ صدادب پیم ض کروں گا کہ وہ ناصر کاظمی اور بیہ کہناصر کی کوتا ہیوں، کمیوں، محدودات اوراس کی شاعری کی روز افزوں خستہ لباسی سے درگزر کرتے رہنا، ناصر کاظمی کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ بیروبیہ برقر ارر کھنے سے بطور نقاد آپ کی اپنی استقامت اور عمد گی معرض سوال میں آسکتی ہے، وہاں میں شمس الرحمٰن فاروتی سے بھی گزارش کروں گا کہ اب وقت آگیا ہونا چاہیے، پیش تراس کروں گا کہ اب وقت آگیا ہونا چاہیے، پیش تراس کے کہ بہی کام ڈاکٹر گو پی چند نارنگ یا کوئی اور کرگزرے کہ رہوار وقت کولگام نہیں دی جاسکتی، زیادہ سے زیادہ آپ کا بوں جمائے رکھ سکتے ہیں۔

ثبات 172 نقش اول

ناصر کاظمی کے ساتھ ایک ٹریجیڈی یہ بھی ہوئی کہ اس نے مذہب میر تو اختیار کرلیا، لیکن وہ جو کہا گیا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ، تو وہ بہوجوہ اییا نہیں کر سکے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے، میر کے لا تعداد رنگوں ، کبجوں اور آوازوں میں سے صرف ایک یعنی ادامی ہی پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے اور اپناوہی حال کرلیا جو دین کے ایک جھے پر عمل پیرا ہوکر بقایا سارے دین کونظر انداز کر دینے والوں کا ہوتا ہے۔ بشک میر کے دین شعر پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے کے لیے میر جیسی حوصلہ مند شخصیت بھی درکا رہوتی ہے جس سے ظاہر ہے کہنا صرکاظی بہرہ ورڈبیس تھے۔

مشمس الرحلن فاروقی نے یہ بات بطور خاص کھی ہے کہ میر نے اپنی شاعری میں اسنے ہزار الفاظ استعال کیے ہیں جو کسی دوسر سے شاعر نے آج تک نہیں کیے۔اس پر میں نے یہ فقرہ تو جمایا تھا کہ میر بہر حال شاعری کررہے تھے، کوئی لغت تو مرتب نہیں کررہے تھے۔تا ہم یہ بس ایک فقرہ ہی تھا کیونکہ اس وقت جب کہ اردوز بان کوآ گے بڑھایا جارہا تھا تو اس سے بڑا کنٹری بیوشن اور خدمت اس حوالے سے اور کیا ہو بھتی تھی۔ دشعر شورانگیز'' کھنے کا ایک جوازیہ بھی ہو سکتا ہے۔ای طرح شیکسپیئر نے اپنی تخلیقات میں جس کثرت سے انگریزی الفاظ استعال کیے ہیں،اس کا بطور خاص ذکر اور تحسین کی جاتی ہے جب کہ ''میری'' ہوتے ہوئے بھی ناصر کاظمی نے زیادہ الفاظ کے استعال پر توجہ دینے کے بجائے اپنی لغت کومزید سکٹر کردکھ دیا۔

انظار حسین کو ناصر کی ، بلکہ صرف ناصر ہی کی شاعری پیند خاطر ہونے کی وجہ اس شاعری کے دلیل ومنطق پر پورا اتر نے کی خاصیت بھی ہوسکتی ہے کہ دوجع دو ، چار خالصتا دلیل ومنطق کے تالیج ایک معروف اصول ہے۔ یوں دیکھیے تو ناصر کی شاعری اس دوجع دو ، چار ہے آگے بڑھتی نظر نہیں آتی کہ سب کچھ بعض جگہوں پر قابل تعریف ہونے کے باوجود ، اس قدر واضح ہے کہ قاری کے لیے بچھ سو چنے یا افز اکش معنی کوئی گئجائش ہی نظر نہیں آتی سو ، قاری ان اشعار کو ، جوزیا دہ ترسیل ممتنع ہی کے ذیل میں آتے ہیں ، اور جو بجائے خود ایک وصف سمجھا جاتا ہے ، محف ایک خاص ذاکتے کے حصول کی خاطر پڑھتا ہے ، معنی آفرینی کے لیے نہیں جو مثلاً غالب کے اکثر اشعار میں دستیا ہے ، جنہیں پڑھ کر ہر بار کوئی اضافی معنی بھی اپنی بہار دکھانے لگتا ہے اور جو مابعد جدیدیت کے وضع اصول کے مطابق ، تا حال منسوخ نہیں ہوا ہے ، کثیر المعنویت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔

اصل الميه يہ بھى ہے كہ ايسے اشعار جواپنى سادگى بيان كے باعث ضرب المثل كى بھى حيثيت اختيار كرجاتے ہيں، بالآخران كى تو افاديت اول تو موقع محل كے استعال تك محدود ہوجاتى ہے، دوسرے وہ زراستعال سكوں كى طرح للس كھسا كراپنى سارى خوب صورتى كھو بيٹھتے ہيں، جتى كہ بازار ميں چلنے كے قابل بھى نہيں رہتے كيونكہ بنيا دى تازگى ہے وہ پہلے ہى محروم ہوتے ہيں۔ البتہ كو يوں كے استعال كے ليے وہ پھر بھى موجوداور برقر اررہتے ہيں كيونكہ كائيكى ميں شاعرى كاكر داراتنانييں ہوتا جتنا كہ دھن اور ساز وآواز كا ہوتا ہے۔ اس كى مثال ميں ہٹ ہونے والے دومعروف كانوں ہوتے دوں گاجن ميں ايك تو يہ ہے كہ "ہم تم اك كرے ميں بند ہوں اور چائى كھوجائے" اور دوسرا" چراليا ہے تم نے جو دل كو، نظر نہيں چراناضم"۔ اب نقش اول

# ناصر کاظمی کی شاعری ظفر اقبال

ا بینے وفت کے نامور وکیل سرراس مسعود کے بارے میں مذکور ہے کہایک باروہ کسی مقدمے میں بحث کررہے تھے جس کے دوران انھوں نے کیس کی وجیاں بھیر کرر کھ دیں۔ اتنے میں ان کا کلرک ہمت کر کے اٹھااوران کے کان میں کہا، وہ تو اپنے مؤکل کے خلاف دلاک دے رہے ہیں ۔صاحب موصوف نے ، جواس وقت ٹُن حالت میں تھے ، سرکو جھٹ کا اور اور بولے ،'' می لارڈ! فاضل مخالف وکیل میرے مؤکل کے مقدمے کے خلاف زیادہ سے زیادہ یہی دلائل دے سکتے تھے، اب میں اپنا کیس پیش کرتا ہوں ... ' چنانچہ دهوال دهار بحث کی اور مقدمه جیت لیا۔

بیتو نہیں کہا جاسکتا کہ ناصر کاظمی کا مقدمہ میں جیت سکوں گا یانہیں ، البتہ اس کی شاعری کے خلاف جو دلائل میں اس سے پہلے دے چکا ہوں اور جو نشے کے عالم میں ہر گزنہیں دیے گئے تھے،اپنی جگہ پر موجود ہیںاور میں آٹھیں اون بھی کرتا ہوں۔ تا ہم اننے زیادہ منفی نکات رکھنے والے شاعر کے لیے پیمکن نہیں ہے کہ وہ اتنے یاان ہے بھی زیادہ مثبت نکات نہ رکھتا ہو۔انتظار حسین کی ذات والاصفات اگر بھی میں نہ ہوتی تو شایداس حدتک میں بیزر دونہ ہی کرتا کیوں کہ ہم پنجابیوں کے حوالے ہےان کے بعض تحفظات اہل زبان ہونے کے سبب بھی ہیں، حالاں کہ میں ایک جگہ کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ حضرات اہل زبان کیسے ہوگئے کہ اہل زبان تو ہم لوگ ہیں کیوں کہ زبان اردو کی جونشو دنما پنجاب میں ہوئی ہے،اور کہاں ہوئی ہوگی۔ ویسے بھی، ا نظار حسین گزشتہ نصف صدی ہے ہم پنجا لی ڈھگوں کے درمیاں بودو باش رکھتے ہوئے جس حد تک اہل زبان رہ گئے ہوں گے،اس کا انداز ہ بہ خوبی لگایا جاسکتا ہے۔ پھرستم بالائے ستم بیہ ہوا کہ ناصر کاظمی کوبھی اہل زبان میں شار کرلیا گیا جن کی مادری زبان ہی کھڑی بولی تھی اور بھارت میں بھی قبل ازتقسیم ومہا جرت، وہ اس علاقے ہے تعلق رکھتے تھے جوکسی طور بھی اردوز بان کا گڑھنہیں سمجھا جا تا تھا۔ چنانچہ ناصر کاظمی کے ساتھ انتظار حسین کی بیقرابت داری بھی کیچھالی مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں ہے،البتہ ہم جیسے پنجانی وہ لاز می طور پرنہیں

عرض کرنے کا مقصد میجھی ہے کہ بے شک ناصر کاظمی بھی میہ بدوجوہ اپنے آپ کواہل زبان ہی نقش اول دیکھیں کہان میں خیال موجود ہے کیکن ان گانوں کا کوئی بھی مصرع موز وں نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس نثر کوحسپ ضرورت مقفے کردیا گیا ہے اور بس۔ جب کہ غزل میں تواس کے پورے ڈسپلن کو ہروئے کارلا ناپڑتا ہے۔ چنانچے شاعری جہاں ساز وآ واز کی مختاج ہوکررہ جائے اس کے بارے میں کیااورکس حد تک خوش گمانی اختیار کی جاسکتی ہے۔

اینے پہلے بیان کی طرف او شتے ہوئے کہ ناصر کاظمی نے میر کے رسوم شاعری میں سے صرف ایک یعنی اداسی کا انتباع کیا، یہی اس کا امتیازی نشان قراریا یا اوروہ اس برقائع ہوکر بیٹھ گئے اوراسی حوالے سے اسے یا دبھی کیا جاتا ہے۔ یا در ہے کہ اس میں اداسی پھیلا نا بھی شامل ہے۔ ایک شعر دیکھیے:

> ہارے گھر کی دیواروں یہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے

ذرااس شعرکا کراف بھی دیکھتے چلیے ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ناصر نے اداس کا بال کھول کرسونا فرض کر کے اسے ایک عورت میں منقلب کردیا ہے۔ دوسری بات سے ہے کہ کی عورت کا بال کھول کردیواریرسوناویے ہی محل نظر ہے اور تیسری بات بیہ ہے کہا یک عورت ایک ہے زیادہ دیواروں پر کیوں کر محوفواب ہوسکتی ہے، جنانچہا گر اداس کے بجائے اداسیاں کہا جاتا تو بھی کسی حد تک جائز ہوسکتا تھا۔ اپنی اس عرض داشت کوختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اگرانتظار حسین واقعی میری نثر کومیری شاعری ہے زیادہ قائل کرنے والی سمجھتے ہیں،اور بیہ بات انھوں نے میری شاعری کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہی تو اصولی طور پر بینٹر بھی آٹھیں قائل کرنے کے لیے کافی ہونی جا ہے،جس کی بہوجوہ مجھے کچھزیادہ امیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ حتمی فیصلہ تو وقت کرتا ہے اور بہت بعد میں جا کر یشمس الرحمٰن فاروقی نے پچھلے برس اینے اور نیٹل کالج والے خطبے میں کہا تھا کہ کسی ادیب کے بڑا ہونے کا فیصلہ اس کاعصر کرتا ہے لیکن میں اس بارے میں تھوڑا تحفظ رکھتا ہوں کیونکہ اگرا بیا ہوتا تو اپنے عصر کا بڑا شاعر استاد ذوق کے بجائے غالب

غالب کی حالت تو اس کے عصر میں بیھی کہ وہ اپنے پبلشر کے پاس گیا اور اپنے دیوان کی رائلٹی کے عوض اس سے کلکتے کا کرایہ ما نگا۔ پبلشر نے کرامیتو نیددیاالبتة اس کومسودہ بیر کہد کرواپس کردیا کہ بیر قابل اشاعت نہیں ہے، چنانچہ اپنادیوان بعد میں غالب کوخود ہی جھاپنا پڑا۔علاوہ ازیں،عصر کی ایک خرا بی یہ بھی ہے کہ کسی ادیب کے مرنے کے بچاس سال بعد تک بھی اس کے بارے میں مقامی تعصب اور لحاظ دار یوں کی لہرچلتی رہتی ہے کہاس کی بھی گز ربسراسی معاشرے میں رہی ہوتی ہے،اس لیے میں اورا نتظار حسین اینے آپ سمیت، نہ تو کسی کو بڑا قرار دے سکتے ہیں نہ چھوٹا، ماسوائے ایک عارضی رائے ظاہر کرنے کے۔ تاہم ناصر کاظمی کی شاعری پراپنی حتمی رائے دینے کاحق میں نے محفوظ رکھا ہے جو بہت جلد حاضر کروں گا\_انشاالله\_ ♦ ♦

نقش اول اثبات 174

ہے کہ مجھے تواتنے اشعار اپنے بھی یا دنہیں ہوں گے۔ کچھ شعر اور بھی دیکھیں:

وقت اچھا بھی آئے گا ناصر

فم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی

ماد سے سر حماغاں ناصر

یاد ہے سیر چراغاں ناصر دل کے بچھنے کا سبب یاد نہیں

کون اس راہ سے گزرتا ہے دل یوں ہی انتظار کرتا ہے دھیان کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر کوئی چیکے سے پاؤں دھرتا ہے دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے

شور برپا ہے کوچہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی

ان اشعار کے عمدہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میں نے اپنے تقریباً ہرسینئر ہم عصر کا لکھ کر اعتراف کیا ہے جن میں فیض احرفیض منیر نیازی شنراداحہ،احمرمشاق اور فکیب جلالی شامل ہیں۔فیض پر میرامضمون چھیا توحسن شار کا فون آیا کہ فیض کے بارے میں ، میں نے بہت کچھ پڑھا ہے کیکن اس کے متعلق ک تووہ باتیں آج تک کسی نے نہیں کہیں جوآپ نے کہددی ہیں۔ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ فیض کی شاعری میں ارتفاع تو ہے، مگر گہرائی نہیں ہے، اور یہ کہ فیض کی شاعری یک پرتی ہے۔ چنانچہ بہی بات میں ناصر کی شاعری کے بارے میں بھی کہ سکتا ہوں۔ میں نے کہیں پہلے بھی کہدر کھا ہے کہ میں اس وقت آ تھویں جماعت کا طالب علم تھا جب میں نے کلیات میراٹھا کرا پنے دوست اسرارزیدی کودے دی جوان دنوں او کا ڑہ میں ہی رہائش پذیریتھے۔جب کہ دیوان غالب مرقع چغتائی جومیں نے کافی مینگے داموں خریداتھا، کوئی اٹھا کر لے گیا جس پر میں نے خدا کاشکرادا کیا کیوں کہ میں یہ جانتا تھا کہ میں نے بھی شاعری کرنی ہے،اوراگر یہ دو جن میں نے اپنے سر پر سوار کر لیے تو پھر میں شاعری کر چکا۔اس کے بعد سال ماسال تک میں ان دونوں کو ا بنے پاس نہیں سے کنے دیا، بلکه اس خوف ہے میر کوتو میں نے مکمل طور پر پڑھا ہی نہیں جتی کہ دوسرے اساتذہ کو بھی، بس یوں مجھیے کہ اٹھایا اور سونگھ کرچھوڑ دیا۔ بے شک اس رویے سے میرے اندر کچھ کمیاں بھی روگئی ہوں گی لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ میں اپنے آپ کو، وہ جیسا بھی تھا، دریافت کرنے میں کسی حد تک ضرور اثبات نقش اول 177

میں شار کرتے تھے، تا ہم لسانی لحاظ ہےان کا قارورہ چول کہ ہم لوگوں کے ساتھ ماتا ہے،اس لیے ہم ناصر کے بارے میں جورائے ظاہر کریں گے،اس کی ایک اپنی جداگانہ حیثیت اور اہمیت بھی ہوگی۔ای طرح حسن رضوی بھی اس علاقے ہے آئے تھے اور ان کی شاعری ، وہ جیسی بھی ہے ،اس کے کچھ قابل ذکر اور دل چسپ جھے کھڑی بولی ہی پراستوار ہیں۔ تاہم، بدایک عجیب بات ہے کہ ناصر کاظمی کی شاعری میں اس کی مادری زبان لیغنی اس کھڑی بولی کے کوئی آ ڈارنظر نہیں آتے ، ورنداس کی شاعری ایک اضافی زرخیزی ہے متصف ہوسکتی تھی،جیسا کہ مثلاً میری شاعری کے بعض جارحانہ پیرائے پنجانی زبان اور بالخصوص اس زبان کے اثر میں ہیں جوراوی کناے کے علاقوں میں اب بھی بولی جاتی ہے کہ پانی اور زمین کا اثر شاعری میں در نہ آئے تو وہ شاعری بےروح اور بے کیف ورنگ رہ جاتی ہے بلکداس پرایک طرح کے تضنع کارنگ بھی پڑھ جاتا ہے۔ سو، جبیہا کہ میں نے احمد مشاق کے حوالے ہے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، ناصر بھی جہاں جہاں اور جس حدتک میر کے اثرات سے فیج نگلنے میں کا میاب ہوئے ہیں، جن کے بارے میں، میں نے بھی عرض کیا تھا: سبجی تنکیم ہے اے معتقد میر مجھے اینے بھی شعر کی دکھلا بھی تاثیر مجھے وہاں وہاں وہ اپنے شعر کی تا ثیرضرور دکھاتے ہیں،مثلاً بیا شعار دیکھیے: گل نہیں، ہے نہیں، پالہ بھی ماد گار رفتہ انجمی وه رنگ دل میں پیجال آواز سے علاقہ ابھی وہ دشت منتظر ہیں مرے جن یہ تحریر یائے ناقہ مبھی ریکھی تھی اس کی ایک رنگ سا جم رہا ہے آٹکھوں میں جس نے اک عمر دل میں شور کیا وہ بہت کم رما ہے انکھوں میں اگر جہاسغونل میں وہ میر ہے دامن نہیں بحاسکے ہیں ۔اس غزل کامطلع دیکھیے : رقص شبنم رہا ہے ہیکھوں میں کریہ پیم رہا ہے یا در ہے کہ بیا شعار میں محض حافظ کے زور پر لکھ رہا ہوں کہ سوئے اتفاق سے ناصر کا کوئی مجموعہ کلام میرے

اثبات 176 نقش اول

پیش نظرنہیں ہے،ادراگر ناصر کےا تنے شعر مجھےاب تک باد مہں تواس کی کامیابی اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی

کامیاب ہوگیا۔ناصر کے پچھاورشعر یادآ رہے ہیں:

آج کی رات نہ سونا یارو آج ہم ساتواں در کھولیں گے صر زاغیژادی کر دیکا کا دیگا خوبیاں سے ہمیں کے زار بخط نہیں

ایسا لگتا ہے کہ بیشعر ناصر نے اپنی شادی کے روز کہا ہوگا۔ خیر،اس سے ہمیں کچھ زیادہ غرض نہیں کہ شعر کواس کے شان نزول سے الگ کر کے ہی دیکھنا چاہیے ور نہاس کے معانی محدود ہوجا کیں گے۔

ہر ادا آب رول کی لہر ہے جم ہے یا چاندنی کا شہر ہے اڑ گئے شاخوں سے بیہ کہہ کر طیور اس گلستاں کی ہوا میں زہر ہے

نیند آتی نہیں تو ساری رات گرد مہتاب کا سفر دیکھو

چنانچومیں بیتا ہے کرنا چا ہتا تھا کہ ناصر، جب میر کے سحر سے نکلتا ہے تو با قاعدہ اپنی ایک فضا بنا تا کے دوسرے ہم عصروں سے سراسر ختلف اور انفرادی ہے کہ جدید اردوغزل کا سفراس وقت کی اس کی غزلوں میں مصحفی کا رنگ تک پہنچا ہوگا۔ مغیر نیازی بنیادی طور پرنظم کا شاعر تھا جب کہ اس وقت کی اس کی غزلوں میں مصحفی کا رنگ نمایاں تھا۔ اس کے دیگر ہم عصروں میں عزیز حامد مدنی ، انجم رومانی ، سیف الدین سیف اور حفیظ ہوشیار پوری وغیرہ سے کیون ان میں سے کوئی اپنا قام کہ کرکن بنانے میں نا کام رہا تھا۔ فیض ، ناصر کے بیئر سے کوئی اپنا قابل ذکر کون بنانے میں ناکام رہا تھا۔ فیض ، ناصر کے بیئر سے کین ان کی غزل نظریاتی ہونے کی وجہ سے ایک مخصوص دائر ہے ہی میں مقیدر ہی۔ سلیم احمد اور شپز اداحمد البتہ اپنا اپنارنگ کوئر انظریاتی ہونے کی وجہ سے ایک مخصوص دائر ہے ہی میں مقیدر ہی۔ سلیم احمد اور شپز اداحمد البتہ اپنا اپنا رنگ کی ہونے کی اس کے بار پھی کی اس کے بار کہوں کی سے بھراتی کی ہون اس کی پذیرائی کی ، پیر بیائی کی ، پر بیائی کی ہون اس کی بندین اس کی پذیرائی کی ، بار پھی وہ کہ کہا ہوں ہونہ کے باد جودعدگی کی وہ سطح اور قابل ذکر اشعار کی نام سیاس کے ہاں بھی ایک شعداد کا عشور میں نظر آتے ہیں۔ حتی کہ کہا تھی اس کی پر برائی کی ، بھی ایک شعداد کا عشور میں نظر آتے ہیں۔ حتی کہا ل اس اجد اس نے اپنے آپ کو بنانے کی نسبت ضائع کرنے میں زیادہ ورسی کی عبدالحمد ملیں جیال احسانی ، بھی کی عبدالحمد ملی ہوائی رئیس فروغ کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ناصر کے بچھ شعراور دکھیے :

دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تری یاد تھی، اب یاد آیا

سفر منزل شب یاد نہیں لوگ رخصت ہوئے کب، یاد نہیں واقعہ بیہ ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے جو اب یاد نہیں

یادر ہے کہ بیناصر کی مخصوص اور محبوب بحرہ جس میں اس نے بعض کمال کے شعر بھی نکالے ہیں ،اور بیات سلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ جینے ناصر کے یاد ہیں اور کسی بھی ہم عصر کے نہیں۔ اور اس کی بھی اسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ جینے ناصر کے یاد ہیں اور کسی بھی ہم عصر کے نہیں۔ اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ بید کہ چھوٹی بحر میں کہ گئے اشعار ،اگر وہ ہمل متنع کے پیرائے میں لکھے گئے ہوں ، یاد بھی جلد ہوجاتے ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سے بھی ہے کہ ان اشعار نے جان بھی ڈال رکھی ہو، جیسی کہ ناصر کے ہاں صاف محسوس بھی کی جاسکتی ہے، ورنہ چھوٹی بحر میں بحر تی کے اشعار کہے جانے کی گئجائش زیادہ ہے۔ چنانچہ ناصر کا اتنااعتراف تو مجھ پر واجب تھا ہی، اور جس کا جو بنتا ہے، اسے اداکر نے میں ، میں نے بھی بخل چنانچہ ناصر کا اتنا اعتراف تو مجھ پر واجب تھا ہی، اور جس کا جو بنتا ہے، اسے اداکر نے میں ، میں نے بھی بخل ضروری ہوتی ہے۔ آخر ایک و نیا گرنا و کی انسان کر نے کا جمال کوئی رواج ہے، بلکہ اد فی حلقوں کا ایک مزاج ہی ہے کسی کواس وقت جاکر مانتے ہیں جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار بی باتی نہرہ کی اور کئی ہم سے تو قع بھی کی جائی عبد میں اپنے کر دار کوخوب خوب اداکیا ، کہ ہم سب بہی پھی کرتے ہیں اور اس کی ہم سے تو قع بھی کی جائی

ایک بات بہاں ریکارڈ پر لانا ضروری ہے۔ناصر کاظمی کے ساتھ شروع شروع میں ایک در پردہ چشمک کا سلسلہ ضرورتھا، بھی تُو تکار کی نوبت ہر گزند آئی تھی اور ہم جب بھی ملتے ، بڑی محبت ہے ملتے ۔ چوں کہ میر سینئر اور تنہا قابل ذکر غزل گوتھے، اس لیے جب'' آب روال'' کی اشاعت کا ڈول ڈالا گیا تو میں نے ان سے اس کا دیبا چہ لکھنے کی درخواست کی ،جس پر انھوں نے کہا کہ وہ خوشی سے لکھ دیں گے ۔ چنانچہ پچھ دنوں بعد ٹی ہاؤس میں ایک ملاقات میں انھوں نے بتایا بھی دیبا چہ انھوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے اور اس کا عنوان بھی انھوں نے میرے ہی ایک شعر سے نکالا ہے یعنی جم سبو کی تلاش' شعر یہ تھا:

پھر آج ہے کدہ عم سے لوٹ آئے ہیں ا پھر آج ہم کو ٹھکانے کا ہم سبو نہ ملا

کیکن پھڑفت روزہ''نفرت'' میں ان پرمیرا تنقیدی مضمون بعنوان''میرا بائی کا بہنوئی'' حیب گیا جس کے بعد میں نے تھیں کچھ کہنا مناسب ہی نہ سمجھا۔ شاید وہ مضمون مکمل یا نامکمل حالت میں ان کے کاغذات میں اب بھی موجود ہو۔

ناصر کی چھوٹی بحروں کے انتخاب سے بھی بیمتر شیح ہوتا ہے کہ وہ میر کی طرف بھی براہ راست نہیں گئے بلکہ اس وقت کے اپنے سینئر فراق گور کھ پوری کے ذریعے پنچے جن کی صدائے بازگشت ناصر کے ہاں قدم نقش اول 179

اثبات 178 نقش اول

قدم رماتی ہے، مثلاً فراق کے پیشعرد یکھیے:

ہم سے کیا ہو سکا محبت میں تونے تو خیر بے وفائی کی

فضا تبہم صبح بہار تھی، لیکن پینچ کے منزل جاناں یہ آکھ بھر آئی

وغیرہ، جہاں ناصر کے بیچھے فراق صاف کھڑا نظر آتا ہے۔ فراق کی ایک عظمت یہ بھی رہی کہ ان کے پہلے مجموعہ کلام کا دیباچہ مختار صدیقی نے لکھا جو ایک ٹھیٹھ پنجا بی تھے، اور میں پیہ بات دعوے سے کہتا ہوں، اور پیہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ارد وکوزبان تو پنجا ہیوں نے بنایا، ورنہ وہ ایک ایک بولی ہی رہ جاتی جو کہ وہ کھی۔

میں نے ناصر کے جن اشعار کی اور پخسین کی ہے، اور جو مجھے زبانی یاد تھے کہ شاعری (غزل)

کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ محض عمدہ اشعار کا مجموعہ ہو۔ اور پہیں سے میرااختلافی نوٹ (دوبارہ) شروع ہوتا ہے
جس کی لیپٹ میں جملہ عصری غزل بھی آتی ہے۔ لغت کی روسے ڈکشن اس زبان کو کہتے ہیں جے شاعر اپنی استعال کرتا ہے جواگر اس کے ہم عصر شعرا شاعری میں استعال کرتا ہے جواگر اس کے ہم عصر شعرا سے خلف نہیں ہوتی تو اسے ہونا چاہیے جب کہ خلیقیت سے مشر وطر ہتے ہوئے وہ ہو بھی سکتی ہے۔ ہم دیکھتے سے مختلف نہیں ہوتی تو اسے ہونا چاہیے جب کہ خلیقیت سے مشر وطر ہتے ہوئے وہ ہو بھی سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کی شاعری اپنی تم اپنی کے باوصف بیں کہ ناصر کی شاعری ایس نہیں ہے۔ اس ناصر کی شاعری ایس نہیں ہے۔ اس ناصر کی شاعری ایس کی شاعری کی طرح کیل پرتی ہے جب کہ منیر نیازی کی شاعری ایس نیس ابہام کا ایک پورا سلسلہ نظر آتا ہے جو اس کی شاعری اور شاعری کی زبان کو آگے لے جانے کے بجائے میں ابہام کا ایک پورا سلسلہ نظر آتا ہے ، اس لحاظ سے ناصر کی شاعری اور شاعری کی زبان کو آگے لے جانے کے بجائے مزید بیچھے لے جانے کے مزال بناتا ہے ، اس لحاظ سے ناصر کی شاعری اور شاعری کی زبان کو آگے لے جانے کے بجائے مزید بیچھے لے جانے کے مزید بیچھے کے جانے کے مزید بیچھے لے جانے کے مزید بیچھے کے جانے کے مزید بیپھور کے مزید بیپھور کیا کہ مزید بیچھے کے مزید ہونے کی مزید بیپھور کے مزید بیپھور کے مزید ہونے کے مزید ہونے کیا کہ مزید بیپھور کے مزید ہونے کے مزید ہونے کے مزید ہونے کی مزید ہونے کیا کہ مؤل کے مزید ہونے کی مؤل کے مزید ہونے کے مزید ہونے کے مزی

میں نے شمولیت سے معذرت کر کی تھی کہ میں چودہ جولائی سے تمیں تاریخ تک ملک سے باہر 180 نقش اول

ر ہوں گا۔ عرض کرنے کا مقصداس ہے بھی ہے ہے کہ معنی کی اپنی صورت حال اب اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اندر باہر کا از سرنو جائزہ لیا جائے۔ واضح رہے کہ مذکورہ مقالے کا عنوان تھا،'' جدیدار دوغزل اور معنی کا معاملہ'' ۔ چنا نچے ہم عصر شعرا اور خصوصاً ناصر کا طمی کی غزل کا جب میں جائزہ لیتا ہوں تو اس کے صوتی اور معنوی آثار وام کا نات میری نظروں ہے او چھل نہیں ہو سکتے کہ شاعری ان ہی کے بل ہوتے پر ایستادہ ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی زیر بحث آئے گا کہ مابعد شاعری کن کن تبدیلیوں اور نے ام کا نات کا تقاضا کرتی ہے اور اس پیانے سیجی زیر بحث آئے گا کہ مابعد شاعری کیا اس کا کتنا بڑا حصہ فالتو اور نا قابل قبول بن چکا ہے اور اگر اسے اس کی مقبولیت کے سہارے پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اور طرز جدید کے فور وفکر کرنے والوں کی فرمہ مقبولیت کے سہارے پر چھوڑ دیا جائے تو اس کیا مطلب ہوگا اور طرز جدید کے فور وفکر کرنے والوں کی فرمہ داری اس ضمن میں کیا ہوگی یا یہ کہ آیا وہ اس سلسلے میں کوئی نتیجہ خیز کردار ادا کر سکتے ہیں ، کیوں کہ ہونے کو تو عبد الحمید عدم کے بھی بے شار اشعار زباں ذرعام ہیں کہ سہل ممتع میں شار ہوتے ہیں ، چنا نچے اگر ان کی قدر وسائل بھی ناصر کی طرح اس کی دسترس میں ہوتے تو عمومی معیار کے مطابق کیا اسے بھی ناصر کا طمی کا ہم پلہ وسائل بھی ناصر کی طرح اس کی دسترس میں ہوتے تو عمومی معیار کے مطابق کیا اسے بھی ناصر کا طمی کا ہم پلہ وسائل بھی ناصر کی طرح اس کی دسترس میں ہوتے تو عمومی معیار کے مطابق کیا اسے بھی ناصر کا طمی کا ہم پلہ ضاعر قرار دیا جاسکتا تھا؟

اب صورت حال میہ ہے کہ طرز میر کوفراق گور کھ پوری نے مصفا کیا، اور جس کا ناصر کاظمی نے خوب خوب فائدہ اٹھایا لیکن اس پر خاطر خواہ عبور حاصل کرنے کے باوجود ناصر اپنا کوئی مخصوص لہجہ یالحن استوار نہ کرسکے کہ وہ فراق کے ڈکشن اور دائر ہ کارہے باہر نگل ہی نہیں پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ناصر کی شاعری میں اس کا کوئی اپنا مخصوص رنگ دریافت نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کا اتباع بھی کیا جاتا اور ناصر کے بعد کی نسل کے شعر ااس رنگ سے استفادہ کر کے اسے مزید آگے ہڑ ھاتے ، لیکن ظاہر ہے ایسانہیں ہوسکا۔

عام فہم اور مقبول شاعری کی افادیت ہے انکار نہیں کیا جاسکتا جو کہ بہ دجوہ بہت محدود ہوتی ہے اور سنجیدہ تجزیوں اور تذکروں میں اسے ایک حد تک ہی درخورا عنائے بھیا جاتا ہے۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیدل، میراور غالب آخر کیوں اس قدر پیچیدہ اور مشکل پند ہوگئے؟ آخر عام فہم ہونے سے انھیں کس نے روکا تھا، اور یہ کہ مقبولیت نے انھیں کیوں اپنی طرف راغب نہ کیا۔ ناصر کاظمی کی شاعری اپنی تمام ترخوبیوں کے باوجود اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے اور اس مثق نے اس کی شاعری کے دائرہ کارکومحدود کر کے رکھ و دیا ہے۔ چنانچہ اس عام فہنی اور مقبولیت کی سطے نے بہطور شاعر اس کے قد کو بھی ہڑھنے سے روک دیا۔

اضل بات یہ ہے بقول محبوب خزاں ، آدمی شاعریا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔اس لیے کسی شاعر کے چھوٹا یا بڑا ہونے کے بات زیادہ متعلقہ نہیں رہ جاتی۔ میں نے چند ماہ پیش تر''شب خون' 'ہی میں ایک خط کے ذریعے خیال ظاہر کیا تھا کہ مجروح سلطان پوری اور قتیل شفائی اپنی ترقی پہندی اور فلمی نغموں کی وجہ سے مشہور ہوگئے ورند دونوں معمولی شاعر سے۔ اس پر وہاں بہت غل مچا کہ لوجی، مجروح اور قتیل کو معمولی شاعر کہہ دیا۔ حالاں کفلطی یہ ہوئی کہ مجھے لکھنا چا ہے تھا کہ دونوں انتہائی معمولی شاعر تھے۔ اس طرح میرے اس جملے دیا۔ حالاں کفلطی یہ ہوئی کہ مجھے لکھنا چا ہے تھا کہ دونوں انتہائی معمولی شاعر تھے۔ اس طرح میرے اس جملے

کا بھی رقبل یہ ہوا کہ اختر الایمان ایک کم زوراور بے جان شاعر ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ میں نے ان کوزیادہ پڑھا نہ ہولیکن عمدہ شاعری تواینے آپ کوخود پڑھواتی ہے۔

ناصر كاظمي معمولي شاعز نبيل تھے، كيكن به وجوہ انھيں كوئي غير معمولي شاعر بھي نہيں كہا حاسكتا كيوں کہ جن یمانوں نے ان کی پیائش کر کے اسے ایک بہت اہم شاعر قرار دیا جا تا ہے، وہ پہانے خود تبدیل ہو چکے ہیں اور جو ہاقی بجے ہیں ، تبدیلی کی ز دمیں ہیں۔جگر مرادآ بادی اور اصغر گونڈوی کے بھی بہت سے اشعارلوگوں کو پینداور زبانی یاد ہیں کمیکن کیااس بناپراٹھیں بڑے شاعر قرار دیا جاسکتا ہے؟ البنة. ناصر کاظمی کو اس کے انتقال کے پچاس سال بعد تک بھی اور شایداس ہے بھی آ گے ایک معقول عرصے تک نظرانداز نہیں کیا جاسکتا کہ ان اندھیروح میں ایک چراغ اس نے بھی جلایا تھا جب کہ بعض چراغ ایسے ہوتے ہیں کہ بجھنے کے بعد بھی ان کی روشنی ہاتی رہتی ہے۔

يهال آخريين، مين افي بات د هرانا بھي جا بتا مون كه مين اس كى كوئى توجيه بيان نهين كرسكتا كه ناصر کاظمی کے اتنے شعر میرے حافظے میں کیوں کر محفوظ میں جب کہ دیگر سینئر ہم عصر شعرائے یائج یائج سات سات اشعار سے زیادہ مجھے یازہیں، جن میں فیض منیر نیازی، سلیم احمہ، شہزاداحمہ، احمد مشاق اورشکیب جلالی شامل ہیں۔ابیا لگتا ہے کہ ناصر کےاشعار میں کوئی ایساطلسم ضرور ہے جو فی الحال میری گرفت میں نہیں آر ہا ہے۔ یہ درست ہے کہ ماسوائے ایک کے، جواشعار میں نے نقل کیے ہیں سبجی چھوٹی بخر کے ہیں اور چھوٹی بحروں میں کیے گئے اشعار یاد بھی جلد ہو جاتے ہیں اور تا دیر جافیظے میں محفوظ بھی رہ جاتے ہیں لیکن پیمخش چیوٹی بحرکا اعجاز نہیں ہوسکتا۔اس میں ناصر کی کسی ایس حالا کی کا بھی عمل خل ضرور ہے جواس وقت میر ہے۔ حساب کتاب میں نہیں آرہی۔

یہ عجیب بات ہے کہ اس کی نسبتاً طویل بحروں میں کہی گئی غزلوں میں ہے بھی صرف مجھے دو غزلیس یا دره گنی بین ،مثلاً سور ہوسور ہو،صبر کرعبر کر ، گیاوہ ،وغیرہ۔

البنة اليي بحرول ميں کہي گئي ايك غزل كابيشعر مجھے ياد ہے: اے دوست میں نے ترک تعلق کے بعد بھی

محسوس کی ہے تیری ضرورت بھی بھی

ناصر کاظمی گفتگو کا بھی دھنی تھااور یا تیس بہت جم کر کیا کرتا تھا۔احمد مشاق کا کہنا تو یہ ہے کہ:

رو بر اہوں کاغذ خالی کی صورت دکھے کر جن کو لکھنا تھا وہ سب باتیں زمانی ہو گئیں

کیکن ناصر کاظمی ایسادیوانہ تھا جواپنے کا مہیں ہوشیارتھا۔ چنانچے گفتار کاغازی ہوتے ہوئے بھی وہ الیمی باتیں محفوظ رکھتا تھاجنہیں اس نے شعر کا پیرہن پہنا نا ہوتا تھا۔

دوسری عجیب بات سے ہے کہ ناصر کاظمی کے جوآ دھے شعر یا مصرعے مجھے یاد ہیں، وہ بھی چھوٹی بحروں ہی میں کہے گئے اشعار کے ہیں، مثلاً ''تھا کوئی آ دمی درختوں میں''،' دھوپ نکلے گی تو پر کھولیں گے''،

182

نقش اول

'' خانہ بر باد کہاں تھا پہلے''،'' جب وہ رخصت ہوا تب یادآیا''،'' ہے خزال بھی سراغ میں گل کے''، کیجےاس کا ایک آ دھ پوراشعرجھی یادآ رہاہے:

> جب تلک دم رہا ہے آئکھوں میں ایک عالم رہا ہے آئکھوں میں داتا کی گری میں ناصر میں جاگوں یا داتا حاگے چاند نکال تو ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا

ا پسے یادرہ جانے والے اشعار کے بارے میں، میں اپنے تحفظات قبل ازیں بیان کرچکا ہوں کیکن بات کچھاس طرح ہے بھی ہےاس دور میں اس ہے بہتر یا تہ دارشاعری کی تو قع بھی نہیں کی جاتی تھی، اورشعری تقاضے جس قدریا جس حد تک بھی تبدیل ہوجا گیں ،اس طرح کے اشعار عام قارئین کے ایک قابل ذکر حصے کو یاد بھی رہیں گے اور پیند بھی۔ بے شک اس جادوگری کا اصل رازنہ ہی کھل سکے جوناصر نے ان اشعار میں بھردی ہے اورآئندہ پیش آنے والے ہرطرح کے حالات کے باوجود، ناصر کا شعری مقام ان ہی اشعار کی بدولت طےاور متعین ہوگا۔ 🌢 🌢

اہم منہیں ہے کہ... آپ تعریف کرتے ہیں یا تقید، پسند کرتے ہیں یا ناپسند، اعتراف کرتے ہیں یا احتجاج

اہم میرہے کہ... آپاپی ایک رائے رکھتے ہیں اور اسے پیش کرنے کی جرأت بھی آپ میں موجود ہے

اینی بےلاگ رائے ارسال کریں

شرط بەہے كە...وەغير جانبدار،معقول،متوازن اورايماندارانە ہو



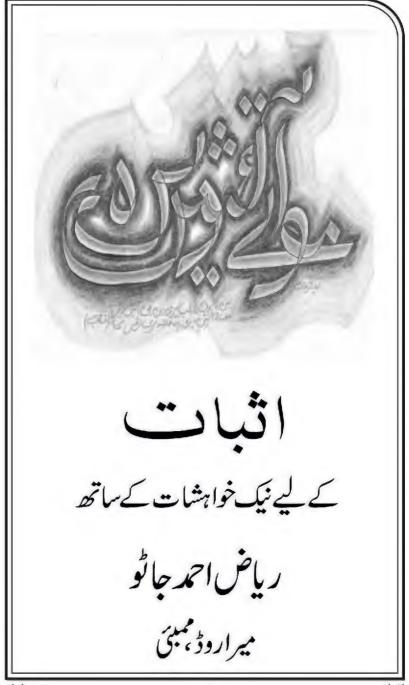

ثبات 184 نقش اول

# برزخ

## منشا باد

وہ ایک طویل عرصے ہے ایک اذبت ناک بیاری میں مبتلاتھا جے معالجوں نے نا قابل علاج قراردے دیا تھا۔وہ درداوراذبت ہے ایڑیاں رگڑتا اور مرنے کی دعا نمیں کرتا۔اس نے بیاری کا زیادہ ترعوصہ بین کلر دواؤں اور ٹیکوں کے سہارے گزارا تھا مگراب وہ بھی بے اثر ہوگئے تھے۔اس نے کئی بار ڈاکٹروں کی منت ساجت کی کہ وہ اسے مرسی کلنگ کی بنیاد پرکوئی انجشن لگا کراس تکلیف دہ زندگی سے نجات دلا نمیں مگر وہ فہ بہی اعتقادات،اخلاقی اور قانونی ضابطوں اور اپنے بیشہ درانہ اصولوں کی دجہ سے ایسا نہ کر سکتے تھے۔اس نے خود بھی گئی بار حرام زندگی پرحرام موت کو ترجیح دیے ہوئے خود شی کرنے کی کوشش کی مگراس کے بے در دلوا تھین اور معالجین ہر مرتبہ اس کی کوشش کو ناکا م بنادیے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھی اسے اذبت کے بھو کے بھیٹریوں کے آگے بھینک کرچلے جاتے جو اس پر ایک ساتھ جھیٹے، تیز دانتوں اور نو کیلے پنجوں سے کے بھو کے بھیٹریوں کے آگے بھینک کرچلے جاتے جو اس پر ایک ساتھ جھیٹے، تیز دانتوں اور نو کیلے پنجوں سے جا بھیٹا تو وہ کھائی ہوئی ایک ایک ایک بڑیاں بچوڑ تے۔ پھر جب وہ سارا کھایا نگلا جا بھیٹا تو وہ کھائی ہوئی ایک ایک ایک بوٹی ایک بھیڑیوں کے آئی گان میں بوٹیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگتیں اور ہڑیوں کے ایک تھا تو وہ کھائی ہوئی ایک ایک ایک بوٹی ایک بڑیوں کی خوراک بنے کے لیے دوبارہ پورائن جاتا۔

بھی بھی بھی جب درد کی شدت نا قابل برداشت ہو جاتی اورکوئی دوایا ٹیکا کارگر ثابت نہ ہوتا تو وہ درد کے مارے بلند آواز میں چیخنے چلانے لگتا۔ اس کی چینی اس قدر ہول ناک ہوتیں کہ ڈاکٹر ، نرسیں اور لوافقین ہی نہیں ملحقہ جزل وارڈ کے مریض بھی ہم جاتے اوراس کی موت کی دعا ئیں کرنے لگتے کہ وہی اس کو تکلیف سے نجات دلا سکتی تھی مگر کسی کی کوئی دعا قبول ہوتی نہ کوئی دوااثر کرتی لیکن انسانی خوش گمانی خراب سے خراب تر صورت حال سے بھی اپنے فائدے اور شفی کا کوئی پہلو نکال لیتی ہے۔ آ دمی نے ند ہب اور عقیدے کے نام پر جو بہت سے ڈھکو سلے بنار کھے ہیں ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو حد سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اخسیں اسی دنیا میں اپنے گنا ہوں کی سزامل جاتی ہے اور وہ اگلی دنیا کے عقید سے نج جاتے ہیں۔

لیکن پھرایک ایسی رات آئی جس کا اسے مدت اور شدت سے انتظار تھا اور جس کے لیے وہ نقش اول 187

میں شاعری کے معجزوں کا منکر تهیں، لیکن میں نے افسانوی تخیل کا اعجاز بھی دیکھا ہے بلکہ میں تو محسوس کرتا هوں که بساط افسانه میں تخلیقی تخیل کی کرشمہ سازیوں کے سامنے شاعری کا بیشتر حصہ لفظوں کی شعبدہ بازی بن کر رہ گیا ھے۔ به بات میں کهه چکا هوں که شاعری میں لفظی شعبدوں کی پھچان مشکل ھے، اس لیے ھرنوع کی شاعری اپنا مقام رکھتے ہے۔ افسانہ میں صرف زرعیار کا چلن ھے۔ افسانہ ذرا سے کھوٹ کو برداشت نهیں کرسکتا۔ اسی لیے افسانه کے تنقید بھے بہت مشکل ہے۔ زرعیــار کــی کسوٹی بھی چوکھی اور سخت هوتی هے۔

وارث علوي

اثبات 186 نقش اول

دعا ئیں مانگتا تھا۔ ہپتال کی بند کھڑکی سے چند سیاہ پوٹن سائے اندرا آئے اور حالاں کہ وہ مزاحمت نہیں کرر ہا تھا مگر وہ اسے تھینجنے اور تھیلنے لگے۔ پھر اسے ایک ننگ و تاریک پائپ ایسی سرنگ میں لے گئے جس کے دوسرے سرے پر ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ بیسرنگ آگے جا کر مزید تیلی اور ننگ ہوتی جارہی تھی اور دھکیلے جانے کے بغیر پارنہیں کی جاسکتی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ بارے (جنتری) میں سے گزارا جانے والا تارہو مگر جوں ہی وہ اس سرنگ سے باہر لکلا، اسے اچا تک در داوراؤیت سے نجات مل گئی اور اسے لگا ہم طرف رحمت کی ہوا ئیس چلنے گئی ہیں۔ وہ ایک بھیب سکون وسرور کی فضامیں پہنچ گیا اور خود کو نوش وخرم اور ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اب وہ خلا کے سمندر میں تیراور ہوا کے دوش پراؤسکتا تھا۔

پھراس نے دیکھااس کا مادی جسم ابھی تک بے سدھاور بے حرکت ہمپتال کے بیڈ پر پڑا تھااور اس کے عزیز وا قارب ایک اطمینان بخش دکھ کے ساتھ رور ہے تھے۔ وہ اُٹھیں دیکھ سکتا تھا،ان کی با تیں س سکتا تھااوران کے اصلی اور دکھاوے کے آنسوؤں کو پہچان سکتا تھا مگر اُٹھیں چھوسکتا تھانہ ہی وہ اسے دکھ سکتے تھے۔ پھراسے بید دکھ کر حیرت ہوئی کہ اچا تک اُٹھیں گفن وُئن کی جلدی پڑ گئی ہے حالاں کہ ڈاکٹر نے

پراسے ہید ویچ حریرے ہوں لہ ایچا گئے ہیں اور کی جدد کا چاہاں کہ دو اس حکے جالاں کہ داسم سے میت خراب ہونے کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی تھی۔ان میں اس کا وہ عزیز جو ند ہجی رجحان کا حامل تھا، سب میں پیش پیش اور پر جوش تھا۔اسے حیرت اس وجہ ہے بھی ہوئی کہ وہ عزیز ہر کام میں ست اور کابل مشہور تھا مگر اس کی تدفین میں وہی سب سے زیادہ آگے تھا، جیسے مردے کو جلد از جلد قبر میں اتار نے اور حساب کتاب کے لیے پہنچانے کی ذمہ داری اس کی ہواور تاخیر کی صورت میں نکیرین کی بازیرس کا ڈر ہو۔

وہ اس کی میت کوا بمبولینس میں ڈال کر گھر لے گئے۔اڑوس پڑوس اور محلے کے لوگ آنے لگے۔ پھرر شتے داروں کی آمد شروع ہوئی۔ ہر کوئی آتے ہی بلندآ واز میں نعرہ مار کرروتا یا بلندآ واز میں سسکیاں لیتا مگر پھرفورا ہی نارل ہوکرا کیک جیسے بے معنی سوال کرنے لگتا۔ کب اور کیسے فوت ہوئے؟ آخری وقت میں کون یاس تھا؟ کیا وصیت کی؟ کس کس کواطلاع دی ہے؟ جنازے کا کیا وقت مقرر کیا ہے؟ وغیرہ۔

وہ ساری کاروائی دیکھتارہا۔ کیسے آپ نہا یا اور کفنایا گیا۔ کس نے اس کا چجرہ دیکھنا پہند کیا۔
مرنے کے بعداس کی شکل اور بگر گئی تھی اوراس کا بی جاہر ہاتھا کوئی اس کی صورت نددیکھے گر بھی ایک نظر ڈال
لیما ضروری سیحھتے بلکہ بعض ایسوں نے بھی اس کا چجرہ دیکھا جنہیں وہ جانتا تک نہ تھا اور جنہیں اس نے زندگی
میں بھی اپنا چجرہ نہیں دکھایا تھا۔ اسے بہت سے عزیزوں اور رشتہ داروں کے رویوں پر افسوس بھی ہور ہاتھا اور
ان کی منافقت اور اداکاری دیکھ کرغصہ بھی آر ہاتھا مگروہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا۔ یوں بھی زندگی کی بیچھوڑی
ہوئی منزل اے حقیر اور یہ معنی لگ رہی تھی اور وہ جلد از جلد ایک بی اور پر سکون نمیند سونا جا بتا تھا۔

دیکھا تھا مگر بجوؤں کے بارے میں بہت بچھ من رکھا تھا کہ وہ تازہ مردوں کے انظار میں رہتے اور انھیں برے شوق سے کھاتے ہیں بلکہ اس کے ایک دوست کا دادا جے لوگ بابا پی کہتے تھے، ان کی بری خوف ناک تفصیل بتایا کرتے تھا کہ وہ کیے مردے کو تبر سے ذکال کر اور شخنے کو دبا کر سیدھا کھڑا کر لیتے اور اپنی پیند کی بوٹیاں نو چنے لگتے ہیں، مگر وہ بجو تھے نہ سانپ اور نہ ہی نیو لے۔ وہ دو تھے اور ان کی صورت نور ان مگر تھوڑی تھوڑی غیر انسانی تھیں مگر پھر بھی ایک کی مشابہت ان مولا ناسے تھی جو ٹیلی ویژن پر درس دیتے تھے اور جن کی بڑی بڑی غضب ناک آئے تھے سی تھیں ہو ٹیلی ویژن پر درس دیتے تھے اور جن کی بڑی بڑی غضب ناک آئے تھیں تھیں اور درس کے دور ان میں سامعین، ناظر بن اور خاطبین کو گر دنوں تک گناہ مفلس قتم کے مجرموں پر۔ اور عورت کا ذکر آتا تو اور بھی بچر جاتے اور وجود زن کو کا نات میں باعث خرابی اور بدی قرار دیتے ۔ دوسرے کی صورت اس کے چھٹی جماعت کے ریاضی ٹیجے ماشے عبد انتظام کے ریاضی تھے دائے کے دواں ساتھ ساتھ ذیر لیب پچھ بڑ بڑا تے بھی بدی قرار دیتے۔ دوسرے کی صورت اس کے چھٹی جماعت کے ریاضی ٹیجے ماشے مقاور نہ عام گالیاں ہوتی ہوں گی جن کا بلند آواز ویں اظہار نا مناسب تھاور نہ عام گالیاں جیسے باکٹوں کو ایک گلیاں ہوتی ہوں گی جن کا بلند آواز ویں ان اظہار نا مناسب تھاور نہ عام گالیاں جیسے نالیا تی بیان بیں دھڑ تھے یانہیں ، اور دھڑ کی آئھیں ضرورت بھی کیاتھی؟ اس نے آئیس بیچان لیا۔ گر پہنہیں ان میں منکر کون تھااور کیکر کون؟

"جہارانام؟"

نقش اول

ان میں سے ایک نے جس کی آئکھیں سرخ انگارہ تھیں، آتے ہی تحکم آمیز لیجے میں پوچھا۔اسے جیرت ہوئی کہ وہ عربی بول رہا تھا مگر وہ اس کی سمجھ میں آرہی تھی، حالانکہ عربی اس نے ساتویں جماعت ہی میں عربی کی وجہ سے چھوڑ دی تھی۔ وہ اچھی شکل اور گورے رنگ کے لڑکوں کو گھر بلا کرمفت ٹیوٹن میں عربی کے جھے۔اس نے سوچا جس بات کا کھڑکا تھا اور جن آسائشوں کے چھن جانے کے خوف سے وہ زندگی مجرحکوہ تی احساب کے بہت سے اداروں سے ڈرتا ہرا، وہ سب تو چھن چکیس اب ڈرکیسا؟

"الف بجيم دال "اس نے جواب ديا

'' پیتمہارانام نہیں ہے۔'' دوسرے نے دانت پیستے ہوئے کہا،'' تم جھوٹ بول رہے ہو۔'' ''اپناصلی نام بتاؤ۔'' بہلے والا دوبارہ بولا۔

''اگر تہہیں میرااصلی نام معلوم ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟''

''نام ہی نہیں، ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے مگر ہم تمہارے منھ سے سننا چاہتے

''اگر میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوتو سوال وجواب میں وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟''

''تم وقت کی فکرند کرو۔ وہ تمہارے پاس بھی بہت ہے حشر تک اور ہمیں بھی کوئی دوسرا کا منہیں ۔ اثبات

"\_~

"باں مجھ معلوم ہے تم بے کارلوگ ہو۔ سادہ اور معصوم انسانوں کوننگ کرنے کے سوانتہیں کوئی ہے۔''

''منه سنجال کربات کرو۔''

« کیسااورکون سامنهی؟"

''ہم بے کارنیس ہیں۔ ہمارے ذہ صحباب کتاب اور احتساب کرنا ہے۔ کیا یہ کا منیس؟''
د منیس ۔ یہ نہایت فضول ساکام ہے جس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا ۔ کام وہ ہوتا ہے جس میں جسمانی یا دہنی محت در کار ہواور جس سے کچھ حاصل ہوتا ہو۔ جیسے کسان کے زمین میں ہل چلانے اور آئے ہونے سے فصل تیار ہوتی ہے۔ مزدور کے کار خانہ چلانے سے کپڑا اور دیگر مفید چیزیں بنتی ہیں یا جیسے مٹی ،ککڑی اور لو ہے کو خاص شکل دینے ہیں۔ غور وفکر کرنا بھی اور لو ہے کہ خاص شکل دینے ہیں۔ غور وفکر کرنا بھی کام ہے کہ زندگی کے سربستہ رازوں ہے آگاہی ہوتی ہے جی کی فنون لطیفہ سے بھی احساس اور جذبے کی سطح پرتسکین اور مسرت حاصل ہوتی ہے گرتمہاری تقیدا وراحتساب سے کیا حاصل ہوتا ہے؟''

''حچیوٹی بڑی خوشیوں اورلذتوں ہے محروم پوری زندگی گزارنے کے بعداب میں تمہارے اجر کا کیا کروں گا؟''

> ''سزااورعذاب سے توخی جاؤگے۔'' ''میں سزااورعذاب دنیا میں جھیل آیا ہوں،میرے گناہ جھڑ چکے ہیں۔'' ''جہمیں سزااورعذاب کا انداز نہیں ورندا بیانہیں کہتے۔''

> > " مجھے سب معلوم ہے۔"

'' تم نے صرف جہنم کا نام سنا ہے جب دیکھو گے تب پتا چلے گا۔ اس میں ایک وادی ہے جس کا نام لم لم ہے۔ اس میں سانپ میں جواونٹ کی گردن کے برابرموٹے میں اور ان کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ جہنم میں ایک میدان ہے جس کا جب الحزن ہے۔ وہ پچھووک کا گھر ہے اور ہر پچھو فچر کے برابر بڑا ہے۔ تم نے بہت میں ایک میدان ہے جس کا جب الحزن ہے۔ وہ پچھووک کا گھر ہے اور ہر پچھو فچر کے برابر بھی وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک ھلب جہنم میں جلے گا اور ھلب کی مقدار استی برس کی ہوتی ہے اور ایک برس تین سوساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک ھلب دو کروڑ اٹھائی لا کھ برس کا ہوا۔''

''تم مجھے کسی مدرہے کا کم سن طالب علم یا نیم خواندہ مسلمان نتیم جھوجو ایسی مبالغه آمیز باتوں پر بے تامل یقین کرلیتا ہے۔ مجھے خدانے سوچنے سجھنے کی صلاحیت دی ہے۔'' ''تمہارا نامدا ممال سیاہ ہے اور تم جہنم رسید کیے جاؤگے۔''

''تم مجھے ڈرانے کی ناکام کوشش کررہے ہو۔'' ''ابھی تمہیں ایک جھلک دکھا کیں گے تو تمہیں خود ہی انداز ہ ہوجائے گا۔''ایک بولا۔ ''میں خوداذیت کے جہنم زارے گزر کرآیا ہوں۔''

" وہ تو کچے بھی نہیں ہے ٰ۔ ابھی تمہیں عنق (لمبی گردن) کے بارے میں کچے معلوم نہیں۔" دوسرا کہنے لگا '" جہنم میں جب بین ظاہر ہوگی تو لوگوں کو بھاندتی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں دوچیک دارآ تکھیں ہوں گی اور نہایت فصح زبان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں ہراس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر، بدمزاج ہوا ورجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسا کہ جانور دانہ چگتا ہے۔ اس سب کوچن کرجہنم میں بھینک دے گی ، اس کے بعد دوبارہ اور سہ بارہ فطاہر ہوگی اور ....."

''بس بس۔ مجھے الی اصطلاحات ہے مرعوب کرنے کی کوشش نہ کرو، میں ایسا سادہ لوح نہیں ہوں کہ سزاؤں کی غیر منطقی باتوں پر ہے تامل یفتین کرلوں اورخوف ہے کا پنے لگوں۔ میں خدا کوالی قبہاراور انتقام لینے والی ہستی تصور نہیں کرتا۔ اسے سب سے بڑا تخلیق کاراور حیات وکا نئات کی مادر اعظم سمجھتا ہوں۔ جواپئی مخلوق کے لیے شفیق، مہر بان اور سرتا پار حمت ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک بڑی عظیم المرتبت عارفہ رابعہ بھری نے جنت کوجلانے اور جہنم کی آگ کوسر دکرنے کی بات کی تھی تا کہ انسان جنت کے لاچ اور دوزخ کی آگ کے خوف سے بالاتر ہوکر خدا ہے جبت کرے۔''

منکرنگیر بوں زیرلب مسکرائے جیسے بھی آ مریت کے شکنج میں جکڑے ہوئے شیر صفت سیاست دان کود کھے کرانصاف واحتساب کی کری پر براجمان قد آ دم چو ہامسکرایا ہوگایا جیسے تباہی کے سکندراعظم نے تیل کے پورس کی گرفتاری کی تصویر دیکھے کتبہم فر مایا ہوگا۔اس نے بغل سے مہا جنوں کی بھی جیسی کتاب نکالی اوراس میں دیکھ کر بولا:

۔ '' بیہ ہے تمہارا نامہ اعمال تمہارا سارا کیا چھااس میں درج ہے۔ تمہاری زندگی کی ہرحرکت۔ تمہارے بچپن سے لے کریہاں آنے کے لیجہ تک ہرچھوٹی بڑی نیکی اور گناہ کا احوال۔''

"اگرمیں اسے ماننے سے اٹکار کر دوں تو؟"

"اس سے کچوفرق نہیں بڑے گا۔" نکیرنے جواب دیا۔

''جب سارے فیصلے پہلے سے کر لیے گئے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی تو مجھے پریشان کیوں کرتے ہو۔ جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ میں بہت تھا اور جاگا ہوا ہوں۔ مجھے سونے دو۔ قیامت کے روز اٹھوں گا تودیکھا جائے گا۔''

''حساب كماب توسمهين دينابى موگا۔'' ''كس چيزكا۔'' ''دنيا مين تم نے جو پچھ كياہے اس كا۔''

'' دنیا کوچھوڑو۔وہ پیھےرہ گئی ہے۔ گزری باتوں کوجانے دو۔''

## سلطان جميل نسيم

گور کن کی مصروفیت میں اضافہ تو اس وقت ہے ہی ہو گیا تھاجب قبرستان شہر کے ایک کنار ہے ہے سمٹ سمٹا کے شہر کی چھ آغوش میں آن ساما تھا۔ابلوگوں نے اسی قبرستان میں عزیزا قارب کی تدفیین کو الٹیٹس سمبل بنالیا تھا۔ جوں جوں آبادی بڑھ رہی تھی، قبرستان کی زمین بھی مہنگی ہوتی حار ہی تھی....منگے ہونے کی کہانی توالگ ہے...گورکن کی بڑھتی ہوئی عمر کام کا بوجھا ٹھانے ہےا نکاری ہور ہی تھی ،اس لیےاپنی مدد کواس نے گاؤں ہے بینیج کو بلالیا تھا کہ یہاں آ جا، گاؤں میں رہ کر بہت فرصت کی برگار بھگت لی، یہاں اب کام مجھ نے نہیں سنجلتا، تیرے آنے ہے مجھے بھی سہارا ملے گا اور تیری جیب میں بھی حیار یہیے ہوں گے، دونوں مل کرایخ ساتھ لگے فرض آ سانی سے پورے کرسکیں گے۔

گورکن کو یا دنھا کہ ایک وہ بھی زمانہ تھاجہ مہینہ ہیں دن میں آٹھ دن جنازے آ گئے تو آگئے اور فرصت کا ایک لمحہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک کے بعد ایک میت چلی آتی تھی۔ لاوارث لاشیں تو کہیں بھی دفنا دی جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا.... پرانی قبریں وہی ہاقی رہ گئی تھیں جن کے ورثامہینہ بندرہ دن کےضرور پھیرا لگاتے...فاتحدرود بڑھ کرمرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے۔

گورکن کو پہنچی یاد تھا کہ جب اس نے اپنے باپ کے ساتھ یبال کام شروع کیا تھا،اس وقت ایک اورگورکن بھی اپنے کنبہ کے ساتھ یہاں رہتا تھا مگراس زمانے میں کام نہونے کے برابرتھا۔اس لیےوہ قبرستان چھوڑ کرا ہے گام کے لیے چلا گیا جس ہے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکے ... پھر کچھ گر کی باتیں اس کے باپ نے اور بہت کچھ وفت نے سکھا دیں۔ کون ٹی قبریں اس لیے خالی ہیں کہ مردے کوڈالنے کے بعد وارثوں نے پلٹ کے خبر ہی نہ لی اور موسم ہے موسم کی بارشوں نے اپنا بو جھ ڈال کر بالکل بٹھادیا، پھرمٹی بہا کے یات دیا... جیسے مرا ہاتھی سوالا کھ کا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ قبرین تھیں۔منہ مائے دام وصول ہوتے تھے۔منہ ما نگے دام دینے والوں کی پیچان آسان ہوتی تھی، وہ جلدی میں ہوتے تھے۔ بیجھی جاہتے تھے گاڑی اتریں اور قبرتک جائینجیں ...ان کو اپنے کاروبار پر جانے کی بھی جلدی ہوتی تھی۔ جلدی مردے کو لحد میں اتارا، جلدی فاتحہ پڑھی اور جلدی ہے اپنی اپنی کاروں میں یامیت گاڑی میں بیٹھے اور چل دیے۔بھی بھی ایسے نقش اول 193

'' ممکن نہیں ہے۔ہم ایک ایک بات کا حیاب لیں گے۔'' "جب تمہیں انسانی زندگی کا تجربہ انہیں، تم نے بھوک دیکھی ہے نہ بیاری جمہیں جھی دشمنوں ہے واسطہ بڑا ہے نیکسی سے محبت کی ہے تو تہہیں انسانی ضرورتوں ،مجبوریوں ، حذیوں اوراحساسات کا کسے اندازہ ہوسکتا ہے۔تم عرش بررہنے والے بےحس اور جذبات سے عاری، خیر ہی خیرٹوری کیا جانوانسانی زندگی کتنابراامتحان ہوتی ہے؟''

'' ہمیں بہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔''

منكر غصے سے بولا مگروہ اپنی ہی رومیں کہتا رہا، 'فقدم قدم پرضرورتوں كى دلدليں، مجبوريوں كے الاؤ ،محرومیوں کے خارزار ، نا کامیوں کے جہنم ، رشتے داروں کے ہمہ وقت تتے حسد کے تنور ، دوستوں کی در پردہ رقابتوں کے کچھے دار اور زور آوروں کی ناانصافیاں اور مقتدرلوگوں کی چیرہ دستیاں...تم کیا جانوان مصائب سے نکلنے کے لیے انسان کو کیا کیا پاپڑ بیلناپڑتے ہیں؟ پھرطرح طرح کی ترغیبات ۔ مال ودولت، سونا جاندی، زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والی سہوتیں اور طرح طرح کا سامان تغیش اور حسین وجمیل

'یہی تو تمہارا جرم ہےتم ان مادی چیزوں کے لالچ میں پڑ گئے۔''

''اگرخدانہیں جا ہتا تھا کہ ہم ان مادی چیزوں کے لا کچ میں پڑیں تواس نے بیسب کیوں بنایا؟ کیوں کم زورانسان کو گراہی کی راہ پر چلنے کے اسباب پیدا کیے؟''

" تا كه برے اور صالح لوگوں كى پيجان ہوسكے۔"

''لکین خداتواینی بنائی ہوئی ہرا چھی چیز ہے مجب کرتا ہے۔اگروہ چاہتا توبر ہے اور گناہ گارلوگوں كويبدانه كرتابه

" تم جمتیں بہت کرتے ہو۔"

"اس لیے کہ جس زندگی کاتم امتحان لے رہے ہومیرا،اس زندگی کا تجربہ اور معلومات تم لوگوں سے زیادہ ہے یتم نے دنیاکود درسے دیکھاہے جب کہ میں نے اس میں زندگی کے بہت سے برس گزارے ہیں ۔'' پھران دونوں نے ایک دوسر ہے کی طرف دیکھااورا شارے کرنے لگے۔

اجیا نک زلز لے کی سی گڑ گڑ اہٹ سنائی دی اور ایک شدید جھکے کے ساتھ زمین شق ہوگئی اور دونوں اطراف کی دیواریں سترستر قدم پیچھے ہے گئیں۔ ابھی اس کی حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ پیچھے ہے جانے والی دیواریں تیزی ہے آئیں اور اسے بھنچ ڈالا۔ یہاں تک کہاس کی پسلیاں ایک دوسری میں پیوست ہوگئیں۔ درد کے مارے اس کے منھ سے چیخ ذکل گئی۔ تب اسے انسانی آوازیں سنائی دیے لگیں:

" ہوش آر ہاہے۔"

اثبات

· 'آيريشن کامياب هوگيا۔''

"الله كاشكر \_-" 66

کاروباری بھی آجاتے تھے جو کاروبار کے ساتھ وسیع تعلقات بھی رکھتے...وہ قبر کی قیمت پر بھی بھاؤ تاؤ کرتے....وزیرسفیر کا حوالہ بھی دیتے....یہ وہ لوگ ہوتے جن کا کاروبارانکم ٹیکس کے اعتبار سے نقصان میں چل رہا ہوتالیکن مختلف ملکی غیرملکی بنکوں میں بے نامی کھاتے کھلے ہوتے اور جیب کریڈٹ کارڈ کے بوجھ سے چولی ہوئی ہوتی،ان کی خواہش ہوتی کہ مرحوم کے تعلق سے خبر اخباروں میں چھپ جائے۔ لوگول کو بیمعلوم ہوکہ جنازے میں کتنے سیاس لیڈریا شہر کے نامورلوگ شریک ہوئے...مر ماید دار خبر کے پیچھے نہیں بھا گتے تھے،ان کی خبر تو بغیر کوشش کے شائع ہو جاتی تھی ، پھر بھی وہ ایک بڑا سا اشتہار شائع کراتے مگر قبر کی اجرت طے كرتے ہو ئے ضرور كى كے ليے جت كرتے...ايے لوگوں كى جيب كا حال اس وقت كلا جب بخشش دینے کے لیے دس ہیں کا نوٹ نکالنے کی کوشش میں کریڈٹ کارڈوں کے ساتھ حساب کتاب کی چھوٹی بڑی یر چیاں بھی نکلی تھیں ۔ایسے لوگوں کے ساتھ محافظوں کا دستہ بھی چاتا تھا...ا یسے ہی لوگ بھی بھی پھولی ہوئی لاش یا لاش کے کملڑے وفن کرنے کو لاتے تھے۔سرکاری افسر بھی اسی قبرستان کا رخ کرتے...کیکن وہ بیسہ دینے کے بجائے دھمکیاں دیتے تھے...ان کوبھی موقع کی قبرنصیب نہیں ہوتی تھی... بھتیج کے آنے سے ذرا سکون ملا تھا۔ گورکن نے بوڑھوں کو بھی دفن کیا تھااور بچوں کو بھی لحد میں اتارا تھااور کڑیل جوانوں کو بھی دفنایا تھا اور دفناتے وفت جو گریہ وزاری ہوتی تھی اس پر بھی دل نہیں پیہجا تھااور نہ کسی کے جذبات سے عاری سپاٹ چېرے کو د ميرکتر چيرت جا گي تھي ...اوگ جنازه كرآتے ....آخرى بارمرنے والے کا ديدار كرتے اور قبرييں ا تار کر مٹھیاں بھر بھر کرمٹی ڈالتے ... زمانے کے دستور پراس نے بھی غورنہیں کیا تھا...غور کرنے کی ضرورت بھی نه فرصت ....وه سب سے الگ تھلگ اس انتظار میں کھڑار بتا کہ ماتم دارا یے غم کوایے تعلقات کی مٹی میں د بادیں تووہ قبریاٹ کے بھاؤڑ استھالے اورمٹی سمیٹ کے ڈھیر بنادے۔ جب قریبی عزیز رونے جبیبا منہ بناتے یا ایسی آواز میں روتے جس کون کرکوئی مسکرائے بنا ندرہ سکے تب وہ مند پھیرے یا کھانسے کا بہانہ بنا کر ہنستا تھااور بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے والوں پرچھنجھلاتا بھی تھا۔ دل ہی دل میں پیچ وتاب کھا تا کہ جس بات پر بیلوگ بین کررہے ہیں، وہ تواس کی روزی روٹی ہے،اگرلوگ مرین نہیں تو وہ زندہ کیسے رہے۔

گورکن کیوں کہ موت کا روزینہ دارتھا، اس لیے اس کے دل میں موت کا خوف نہیں تھا مگر تھا تو انسان، جیسے بھی بھار بیار پڑنے پرڈا کٹر کے پاس جا کے دوالیتا پاسوئی لگوالیتا تھا، اس طرح بچوں اور جوانوں کی قبر کھودتے ہوئے اس کواتی بھی البجھن ہوتی تھی جیسے دوا کا کڑوا گھونٹ پینے یا سوئی لگواتے ہوئے ہوئی تھی ۔ لکھنا پڑھنا تو اس کوآتا نہیں تھا۔ میونیٹی والوں نے جور جسٹر گورستان میں رکھواد یا تھا، قبر کا ''آرڈ'' کھی ۔ لکھنا پڑھنا تو اس کوآتا نہیں تھا۔ میونیٹی والوں نے جور جسٹر گورستان میں رکھواد یا تھا، قبر کا ''آرڈ'' تحریب لانے والے سے بی وہ خانہ پری کرالیا کرتا تھا۔ اس وقت مرنے والے کی عمر کا پتا چاتا تھا، ویسے اپنے دریب خیل بنا پروہ سو تھا۔ موسوچتا۔۔۔۔زندگی اور پریشانی اس وقت ہوتی تھی جب عدالتی تھم پرکسی پرانی قبر کو کھود کر مرد سے کو زکالنا پڑتا تھا۔ وہ سوچتا۔۔۔۔زندگی کے دوش پرسوارلوگ مردہ جسم کی گوا بی پرکتنا اعتبار کرتے ہیں۔ جب بھی الیا ہوتا، وہ مٹی میں سے ہاتھ جھاڑتا ہوا وہ ہاں سے دور ہے جاتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا کہ اللہ کسی کا مردہ خراب نہ کرے۔

ایک روزوہ دیر سے سویا تھا۔ قبرستان میں بہت نے شنی آتے تھے، کچھادھرادھرچھپ چھپاکے بیٹے جاتے تھے۔ دوچارا ہے بھی تھے جن کے ساتھ علیک سلیک ہوگئ تھی، ان بی سے بغیر کے سفایک معاہدہ ہوگیا تھا۔ وہ نشہ کرادیتے تھے۔ انھیں کے ساتھ ساتھ بیٹے بیٹے دیر ہوگی۔ نشے کی نیند جب ٹوٹی تو دیکھا، سورج دھند کی چا در میں منہ چھپائے پڑا ہے اور کہیں کہیں سے زمین دھوئیں کا مائی لباس پہنے ہوئے ہے سراوروہ عمارتیں جو اس کو اپنی کھاٹ پہلے دکھائی دے جاتی تھیں، ان میں سے گئ غم کے مارے سر نبہوڑائے کھڑی ہیں۔ جو اس کیاں بھرتی پھر رہی ہے اور فضا کبھی بھی دھائے کے ساتھ سینہ کوٹ رہی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بم چھٹ رہے ہیں یا کہیں سے راکٹ داغے جارہے ہیں۔ وہ کیسا نشہ کرکے سویا تھا کہ قیامت گزرگی اوروہ نہیں جاگا۔ ابھی دوردور سے آنے والی لوگوں کی گریہ وزاری اورخوف میں لپٹی مولی ہوئی روز وی ہوگئیں۔

دو چار جنازوں کو دفئاتے سے ہی اس کو محسوں ہونے لگا کہ گفن سے کا فور کے بجائے بارود کی بو اٹھ رہی ہے۔ اس کے بعد تو اتنی قبریں کھودنا پڑیں کہ ہاتھ شل ہوگئے اور دن گزرجانے کا احساس بھی جاتا رہا۔ معلوم نہیں کتنے دن کے بعد جب رات کے ساتھ جانے بچھانے حالی موالی آئے شروع ہوگئے۔ یہ پھٹے حال لوگ درویش تھے۔ دن بھر نشے کی بھیک ما تگتے تھے اور شام ڈھلے یہاں آکے ساری دنیا سے غافل ہوجاتے۔ ان ہی میں ایک سیانا بھی تھا۔ اپنے آپ سے بخبر اور ساری دنیا سے واقف۔ وہ یہاں اس لیے ہوجاتے۔ ان ہی میں ایک سیانا بھی تھا۔ اپنے آپ سے بخبر اور ساری دنیا موافقہ جاتا مگر جب بھی آتکھ کھل جاتی تو چپ چاپ اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ نہ جانے اس دن گورکن کے جی میں کیا آیا کہ اس سے بو چھ لیا کہ آج کل یہ کیا ہور ہا ہے جو شہر میں اسے گو کے دانے جارہے ہیں، دھا کے ہور ہے ہیں۔ سیانے شئی نے پہلے آج کل یہ کیا ہور ہا ہے جو شہر میں اسے گو لیے دانے والی سرخ آسے کھیں اٹھا کے دیکھا اور کہا، جب ناانصافی حدسے گزر جاتی ہے تو ضبط کا بند عذا ب الہی ای طرح سرخ آسکھیں اٹھا کے دیکھا اور کہا، جب ناانصافی حدسے گزر جاتی ہے تو ضبط کا بند عذا ب الہی ای طرح سے بی کہا یک والے دوسروں کو مارنے والے بھول جاتے ہیں کہا یک دیکھی دو الے بھول جاتے ہیں کہا یک دیکھا اور کہا، جب ناانصافی حدسے گزر جاتی ہے تو ضبط کا بند عذا ب الہی ای طرح ہیں کہا یک دیکھا اور کہا، جب ناانصافی حدسے گزر جاتی ہے تو ضبط کا بند عذا ب الہی ای طرح ہیں کہا یک دیکھا اور کہا، جب ناانصافی حدسے گزر جاتی ہے دور دور وں کو مارنے والے بھول جاتے ہیں کہا یک دون ان کو بھی مرنا ہے۔

ایک دن، دو دکن ندی دن ساور کفن میں ایک دن دو دکن ندی دو کافن میں ایک دن دو دکن ندی ہی تہیں آتی تھی .... ہارود کے گفن میں لیٹے مردے آتے رہے اور وہ اپنے بھتیج کے ساتھ مل کر دفنا تار ہا...ز مین شعلے بوتی رہی ... آسان دھوئیں کی فصل کا شار ہا۔ ایسی ہی ایک لاش کو دباتے وقت گورکن کو ابکا کی سی آئی ، جی مالش کرنے لگا۔ وہ ادھورا کام چھوڑ کرا پی کٹیا میں آتے ہی کھا ہے یہ ڈھے گیا۔ سونے اور جاگنے کے درمیان اس وقت تک آتھیں بند کیے پڑا رہاجہ تک بھتیجا سارا کام نمٹیا کے نہیں آگیا۔

'دکیسی طبیعت ہے جیا جا؟'' ''ٹھیک ہول'' ''دوائی لادوں…؟''

# بيآ دمي

## حسين الحق

دروازے پر پڑاٹاٹ کا پر دہ ہٹا کروہ محض اندر داخل ہوا۔

اندرداخل ہوکروہ ایک چھوٹے ہے کوٹھری نما دروازے میں آیا جس کی لمبائی تقریباً پانچے فٹ اور چوڑائی تین فٹ رہی ہوگی۔اس ھے کی دیواریں پختہ تھیں مگر زمین پکی تھی اور اوپر کھیریل کی چھپرتھی۔اس کوٹھری نما دروازے کے اندر کے طرف کھلنے والے دروازے کے ٹھیک سامنے شال خانہ تھا جوشایداس خیال سے بھی بنایا گیا تھا کہ دروازے کے بعد پڑنے والے آئگن کو بے پردہ ہونے سے بچایا جا سکے۔

و پھنے سے لیے یا اندر کی آہٹ لینے کے لیے یابس یوں ہی!

وقت شام کا تھا، موسم جاڑے کا ، جنوری کا آ دھام بیندگزر چاتھا۔

و ، خص برائے جے دار استوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا۔ یہ گھر گلی کے تقریباً آخری پر تھا۔ اگر یہ خص والیسی کا سفر اختیار کرتا تو اس دروازے سے باہر نکلتے ہی اسے ایک چوڑی نالی پار کرنی برتی جو دروازے سے باہر نکلتے ہی اسے ایک چوڑی نالی پار کرنی برتی جو دروازے سے باکس سٹ کر بہتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ نالی پہلے ادھر نہیں تھی۔ پچاس برس پہلے یہ گلی بھی نہیں تھی، آگے پرتی زمین تھی، جس میں کچھ دور تک بھول گلے ہوئے تھے اورایک مالی باضابطان کی دیمور کھر کھوں کہ تھا ورایک مالی باضابطان کی دیمور کھر کھوں کرتا تھا، پھولوں سے آباد قطعے کے بعد پچھ دور تک بالکل کھلا میدان تھا جس کے چارول طرف شیشم اور آشوک وغیرہ کے درخت گلے ہوئے تھے، اس کے بعد چہارد یواری تھی اور میدان کے بھی میکسکین گھاس بچھی رہتی تھی وربی خام میں گھرکے لوگ بیٹھر کہیں کرتے تھے اور نیکے کھیلا کرتے تھے۔

مگریہ بات پچاس برس پہلے کی تھی۔اب تو نالی درواز ہے ہے سٹ کر بہتی تھی اور سامنے کا سارا حصہ گھر ہے دوسر ہے حصہ داروں نے آ ہت آ ہت مختلف لوگوں کے ہاتھوں نے دیااور پھر جو نئے گھر بننے کے حصے میں جس نے بھی گھر بنایا، اس گھر کے درواز ہے کی ست اپنے گھر کا پچھواڑہ رکھااور بھی نے اپنی اپنی نالیوں کا رخ اس گلی کی طرف کر دیا، پھر چوں کہ اس گلی میں است اپنے گھر کا پچھواڑہ رکھااور بھی نے اپنی نالیوں کا رخ اس گلی کی طرف کر دیا، پھر چوں کہ اس گلی میں ایک چھوٹی اس کے بغل میں ایک چھوٹی نفش اول 197

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوایک کروٹیس بدلیں، پھراٹھ کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا پڑنے پر آنے والے آگئے تھے اور ہاہر کی بو بندکواڑ کی درزوں سے چھن چھن کراندر آرہی تھی۔ وہ اسی طرح بے تعلق بیٹھا رہا... پھرا سے بھتیجے سے اسے دھیمے لیچے میں بولا جانوا ہے آپ سے کہدر ہاہو۔

'' میں نے جنازے دفناتے عمر بتا دی ہے .... چیوٹی بڑی قبریں کھودی ہیں۔ طرح طرح کے مردے گاڑے ہیں، کا فورکی بومیر ہتن بدن میں بس گئی ہے۔ اب اگر کی بتی اور صندل اور عطر پھلیل کی خوشبو کا پید بی نہیں چاتا .... کی جان کا بھیکا گفن سے اٹھتا ہے وہ مجھ سے سہانہیں جاتا .... بحھ سے چھوٹا تھا جب یہاں آیا تھا... اب میرے بال یک گئے .... ہاتھ پیروں کی نسیں موٹی ہوگئیں ... میں جی جان سے کام کرتا رہا... اس کام کی وجہ سے گھر نہیں بسایا ... بتم بی لوگوں کو پالٹا پوستار ہا... پر اب کام میں جی نہیں لگتا ... بیتھا کام نہیں کرتا کہ کیا کروں ... اور بنا کام جی بھی نہیں لگتا ... بتا کیا کروں؟''

'' چاچا تو روزی کی فکرنه کر...ابھی تو آرام کر...کل ڈاکٹر سے دوائی لا دوں گا...ابھی سوجا...' کھیتے نے کندھا تھیتھیا کے دلاسہ دیا اور دل ہی دل میں سوچتارہا، تپ کی تیزی میں آ دمی کا بھیجا ایسی ہی الٹی سلٹی با تیں سوچتا ہے۔...جب بیمنٹ کے سیٹی با تیں سوچتا ہے۔...جب ایکھ سیٹی ہے بھائے ریت سے بنائی حصت گر جاتی ہے...جب دوست دشمن بن جاتے ہیں...شہر میں مارا ماری ہوتی ہے۔..جبی ایک ملک دوسرے پرچڑھ دوڑتا ہے ...جبی تو ہمارادھندا اچھا چاتا ہے، چاچا بڑھا بھی تو بہت ہوگیا ہے... پرکام بھی کتنا کیا ہے ...زندگی بھر مردے گاڑے ہیں...اس وقت چاچا نہیں اس کی عمر بحرکی تھکان بول رہی تھی۔.. کی دول گا۔

رات کے سناٹوں میں جھینگروں کے بولنے کے ساتھ کوٹھری کے باہر پڑنے نشئیوں کے سانس لینے کی گہری آ وازوں کے ساتھ کوئی ایسی آ واز بھی شامل تھی جس نے جینیچ کو جگا دیا۔ جا چااپی کھاٹ پرنہیں تھا …وہ باہر آیا….رات پورے قبرستان میں جاندنی کا کفن پھیلائے کھڑی تھی۔.. چندساعت تھم کراس ست کا انداز داگا تار باجہاں سے زمین کھودنے کی آ واز آ رہی تھی۔

آ دھی رات کوکس کا جنازہ آگیا۔ جا جانے مجھے جگایا کیوں نہیں۔

ا تناسو چنے کے بعدوہ آواز کے تعاقب میں تیز قدموں سے چلتار ہا۔ بوڑھے گورکن نے اندازہ کرلیا کہ بھتیجا آرہا ہے مگروہ اپنے کام میں پوری تند بی سے نگار ہا۔ قریب پُنچ کر بھتیج نے جیرت سے دیکھااور سوچا.... چاچا کا بخار تیز ہوگیا ہے یا نشدزیا وہ کرلیا ہے ... پھرایک کنارے بیٹھ کراس نے پوچھا۔

''چاچا.... يقر كھودر ما ہے يا كنوال...اتن گهرى...اتن كمبى...''

گورٹن نے جواب دینے سے پہلے بیلے بھر کے مٹی گڑھے سے ہا ہر چھیکی، پھر مٹی سے اٹے ہوئے بازوکو ماتھے پر رگڑ کراس نیم سر درات میں جو پسینے کے قطرے ائجرآئے تھے، آئھیں پو نچھا۔ بیلچ رکھ کر کدال اٹھائی اور گردن اٹھا کے بھتیجی کی طرف ایسی اپنائیت بھری نظروں دے دیکھا جیسے کہدر ہا ہو۔ اس میں خوف گاڑنا ہے بٹواجس کی وجہ سے لوگ مررہے میں۔ ♦ ♦

ثبات 196 نقش اول

سی میجد مسجد کے بعد نکاسی کارخ دوسری گلی میں ہوجاتا تھا،اس لیے نمازیوں کو پچھوزیادہ زحت نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ باتی بچے رکشے والے اور کاٹھ کہاڑ جمع کرنے کے لیے آنے والے، یہسب تو پچھودیر کے لیے آتے اور چلے جاتے ۔اِس گلی کا اور اس گلی میں بہتی نالی کا اصل سامنا تو اس گلی والے گھر کوکر ناپڑتا تھا۔

تو پیخف بھی اگر نالی اور گلی یار کر کے آ گے بڑھتا تو پھر دوسری گلی میں مڑ جا تا۔ پیگلی اس پہلی گلی سے چوڑی ہے،اس میں رکشہ کم از کم تو آسکتا ہی ہے مگرر کشے کے اندرداخل ہوجانے کے بعد پھرآ دمیوں کو د بوار سے لگ کر کھڑے ہوجانا پڑتا ہے کہ رکشہ گز رجائے تو وہ آگے بڑھیں۔اس گلی میں چھوٹی چھوٹی اینٹ مچھی ہوئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیگل عہد قدیم کے اس انداز پر ہے۔اس میں ایک خاص بات سے ہے کہ اس گلی میں نالی کسی ایک طرف نہیں گلی کے بیچوں چھ ہے۔شاید جس وقت نالی بن رہی ہوتو دونوں طرف کے مکان والےاڑ گئے ہوں اورآ خرمیں ﷺ بچاؤ کاراستہ یمی سمجھ میں آیا ہو کہ خالی ندادھر ہے، ندادھر بلکہ ﷺ میں رہے۔ مگراس گلی میں ایک بہت خراب بات بھی ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی سنڈ اسوں کی نکاسی کارخ گلی کی طرف بن کررکھا ہے۔حالاں کہ اب گلی کے تین جارگھروں میں ہی سنڈ اس سٹم باقی رہ گیا ہے۔ مگروہ بھی کچھ کم پریشان کن نہیں ہے۔ دوسری بات بیا کہ جن گھروں میں سپھک لیٹرن بنا بھی، وہ میں سپلی کی طرف دی ہوئی بہت قلیل سبسڈی کے ذریعہ بنا، نتیجہ یہ ہوا کہ سپٹک لیٹرن والے تمام گھروں کے گندے یانی کی نکاسی والا پائپ بھی گلی کی نالی ہے جڑا ہوا ہے، اس لیے گلی میں داخل ہوتے ہی ناک پررومال رکھنے کی ضرورت یر جاتی ہے۔ ویسے بہضرورت نو واردوں کو ہی پڑتی ہے، اس گلی سے برابر گزرنے والے شایداس کے عادی ہوگئے ہیں یاجانتے ہیں کہ رنگی چندقدم آ گے بڑھ کرا یک تراہے میں بدل جاتی ہے۔اس تراہے سے ایک راہ پھرا یک اور گلی میں جا کر بند ہو جاتی ہے۔ دوسری راہ دوسری گلی میں مؤکر ﷺ در ﷺ گلیوں سے گزرتی دور دور بس چلتی چلی جاتی ہے اور تیسری راہ ایک ایسے رائے سے جا کرمل جاتی ہے جوسر ک تونہیں ہے مگر کسی نہ کسی طرح دورکشہ بیک وقت گزرجا سکتا ہے۔اب وجا جا سکتا ہے کہ پیخف تراہے ہے کدھرمڑے!

ایک بندگلی کے درواز نے پرتو وہ کھڑاہی ہوا تھا، اس کے دوسری بندگلی میں اس کے جانے سے کہانی میں کوئی جان نہیں پیدا ہو سکے گی۔ ہاں اگروہ اس راستے پرمڑے جو ذرا چوڑا ہے اور جس میں دور کشے بیک دفت آ جاسکتے ہیں تو کہانی غالبًا کچھآ گے بڑھ سکے گی گرمشکل بیٹھی کہ پیٹے خص جو کا نکلا ہوا ابھی لوٹا تھا اور حج جو بید نکلا تو کسی غرض سے نہیں نکلا، سڑسٹھ اڑسٹھ برس کے آ دی کو کیاغرض اور کام ہوسکتا ہے اور اس شخص کو تو یوں بھی بھی کوئی کام نہیں رہا، جب بیہ جواب ہوا تو اس کے گھر میں اور رشتہ داروں میں کسی کام سے زیادہ ضروری کام خان اس لیے بیہ جوان ہوا تو اس کی شادی ہوگئی اور شادی ہوگئی تو اس کے گھر بچی پیدا میروں کام خان اس کے بد جوان ہوا تو اس کی شادی ہوگئی اور شادی ہوگئی تو اس کے گھر بچی پیدا ہونے ناور اس کے برزگوں کامان خان کا کام خان کا مواقع پر اندر میرا شوں اور باہر رنڈیوں سے استقبال کیا گیا کہ ولی عہد بہادر تشریف لائے ، چھٹی اور چھلے کے مواقع پر اندر میرا شوں اور باہر رنڈیوں نے مختل کی رونق میں چار جا ندرگا کے ۔ پھر دوسری بٹی ہوئی ، پھر تیسری بٹی ہوئی ، سلے اور چھ بٹیاں ہوئیں ، نے مختل کی رونق میں چار جا ندرگا کے ۔ پھر دوسری بٹی ہوئی ، پھر تیسری بٹی ہوئی ، سلے اور چھ بٹیاں ہوئیں ، اس باپ کی دنیا اندھیری ہوگئے ۔ زندگی کے باغ پر خزاں چھا گئ گر اخبیات

مرنے والا کسی طور زندہ نہ ہوسکا ، البتہ چے بیٹیوں کے بعد پھرایک بیٹا ضرور پیدا ہوگیا۔ سب کے دل کوچین ملا ، قرار آیا مگر تین چار برس بعدا ندازہ ہوا کہ یہ بیٹا تو گونگا پیدا ہوا۔ ار مانوں پہاوس پڑگئی ، بھری بہار میں خزاں آگئی ، نہ بہنے بنا تھا نہ روتے ۔ اس بچ بہت بچھ بدل گیا ، گھر کے بڑے بوڑھے ایک ایک کر کے رخصت ہوگئے ۔ زمین جا کداد کا تین تیرہ نوا ٹھارہ ہوگیا۔ پہلی ضرب زمین داری سٹم کے خاتمے نے لگائی ، دوسری ضرب بھائیوں کے جھگڑے اور اس جھگڑے کے ختیج میں پیدا ہونے والے بٹوارے نے پہنچائی اور تیسری ضرب اس وقت برداشت کرنی پڑی جب بکسل تح یک نے سراٹھایا۔

اور ان ساری بلاؤں کے انجام تک پہنچتے ہینچتے اس گونگے بیٹے کے بعد بھی ایک بیٹی پیدا ہوگئی۔ایسے میں نصور کیا جاسکتا ہے کہ پیشخص جوتر اسے پر کھڑا ہے،اس کی زندگی کا بہترین حصہ تو بیٹیاں بیاہنے میں گزر گیا اور پینسٹھ سے زیادہ کا بیآ دی اس لمحے میں ایک جوان گونگے بیٹے اور ایک جوان غیر شادی شدہ بیٹی کا باپ تھا۔ گھر میں کچھ بھائییں، رشتہ داروں نے کچھ دیائییں، سرال سے کچھ ملائییں، اس حال میں سرسٹھ کا باپ تھا۔ گھر میں کچھ بھائییں، وزیامیں کیا کام ہوسکتا ہے؟ صبح صبح گھر سے نکل جانا اس کا روز مرہ کا معمول تھا۔ وقتی صبح سویرے نکل جانا اس کا روز مرہ کا معمول تھا۔ وقتی صبح سویرے نکل جانا اور شام ڈھلے گھر واپس آتا۔

ایسے میں سوچنے کی بات ہے ہے کہ تراہ پر کھڑا آ دمی کس راستے کی طرف مڑے؟
بندگلی سے بندگلی کی طرف جانا ہے معنی ہے مگر مشکل ہے ہے کہ بیآ دمی اگر اس دوسرے راستے پر
مڑتا جوذ راچوڑا تھا اور جس پر دور کشے بیک وقت آ جا سکتے ہیں تو پھراس سڑک پرنگل کر یہ کیا کرتا ؟ کیوں کہ وہ
سڑک چوڑی ہونے کی وجہ سے بھیڑ بھاڑ والی سڑک تو ہے ہی ، تتم ہے کہ اس پر دورو بید دو کا نیں بھی ہیں اور دو
چار مرتبہ جب جب وہ اس سڑک پر آیا تو اسے دکھے کر کچھ دو کان داروں نے جہاں ادب سے سلام کیا وہیں
بعضوں نے آواز لگا دی۔

'' آیئے بڑے میاں!'' '' کچھ چاہیے مولوی صاحب؟'' '' چھا کچھ لیناہے؟''

حالاں کہ ایسے ہر لمحے میں اسے یادآیا کہ لینا تو ہے۔ بیٹی کا کپڑا بھٹ گیا ہے، ماں بتار ہی تھی۔ بیٹا تو گونگا ہے مگراشارے ہی اشارے میں بتار ہاتھا کہ چپل ٹوٹ گئی ہے۔ بیوی بھی پھے کہتی نہیں مگراس کے ذہن میں تھا کہ اس کے پاس تو ساری چپل بلاؤز سب پرانا ہے۔ بیوی بچوں کی یادآتے ہی اس کی نگاہ اپنی انتہائی پرانی شیروانی پرئیک جاتی جس میں بیوی کی رنوگری کے کمال سے صرف وہی واقف تھا۔

اس لیے میشخص تراہے سے بڑھ کر چی در چی گلیوں سے گزرتا بس دور دورتک چتا چلاجا تا۔اور شام آ جاتی۔جس دن کا بہواقعہ ہے اس دن بھی شام کا تھا اور موسم جاڑے کا....و و شخص دروازے میں داخل ہوکر کچھ دیر رکا، پتانہیں سانس برابر کرنے کے لیے، یا ندر کی آ ہٹ لینے کے لیے، یابس یوں ہی!

ية دى تاوقتيكه خود آ كينه بره هي كهاني كية آ كيبر هي ٢٠٠٠ ٥٠



ان لوگوں سے ھوشیار رھو جو علماء کی تحریروں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ھیں۔" ابن عربی

اثبات کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ

حاجی محمد الیاس (پروپرائٹر، بامبے گارمینٹ) ماہم ممبئی

اثبات 200 نقش اول

# نواب محمصطفي خان شيفته وحسرتي

روایت کوسمجھنا اور اس کی بازیافت ادب کے ہرسنجدہ طالب علم کے لیے سب سے اہم اور آز مائٹی ضرورت ہوتی ہے یا ہونی چاہے ، کیکن بدقسمتی سے ہمارے پیمال اس لفظ" روایت'' کومتر وکات (Obsolete) کے مترادف قرار دینے کے پس یشت چدید تهذیب کاو در جحان کارفر ماہے جہاں اشابہت جلد برانی ہوجاتی ہیںاورانھیں ہاتو ہے کارمحض تمجھ کران سے نحات حاصل کرنے میں عافت تصور کی جاتی ہے یا کھر زیادہ سے زیادہ انھیں آ ٹارعتیقہ کے زم ہے میں ڈال کربھی کبھاران کی زیارت کرنے کو کا فی سمجھ لیا جا تا ہے۔ حالاں کہادے کا معاملہ مختلف ہے، یہاں ہر نٹی چیز کا اثبات برانی چیزوں کی روشنی میں ہی ممکن ہے۔اس کا مطلب منہیں ہے کہ نئے یمانے وضع نہیں ہونے جاہئیں یا لکیر کا فقيرين رہناجا مے بلكه نئے معياروں اور نئے پهانوں كى ضرورت تحرک اور زندگی کی علامت ہے لیکن یہ علامت بھی برانے استعاروں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی بادرکھنا جاہے کہ کوئی بھی تبدیلی مجر نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ اس کا ایک روایتی پس منظر بھی ہوتا ہے جس کے بغیراس کےخوب وزشت کا نہ تو کوئی فیصلہ کیا جاسکتا ہےاور نہ ہی اس تبدیلی کے قین قدر میں کوئی مدول سکتی ہے۔لہٰذا''اثبات'' کی کوشش یہ ہے کہ وہ نئی نسل کوادب کی گراں قدرروا پیوں اورنشانیوں کی یادد ہانی کرا تارہے تا کہ ہمارے قدما بنی زمین برہی گئےرہیں۔

محر مصطفیٰ خان شیفته یا حسرتی ۱۸۰۷ میں دہلی میں پیدا

ہوئے (کلب علی خان صاحب فائق رام پوری نے اپنی تالیف ''مومن'' میں شیفیۃ کی سال ولادت ۱۲۱۸ ہمتعین کی ہے )۔شیفیۃ نے بہت کم سی میں ہی شعر کہنا شروع کردیا تھا۔مومن کے انتقال کے بعد وہ غالب سے مشورہ سخن کرنے لگے۔ شیفتہ کی بادگار تصنیفات میں ایک تو ''ترغیب السالک الہی احسن المسالک'' ہے۔ یہ دراصل سفر نامہ حجاز ہے جوان کی زندگی میں ہی حصب گیا تھا۔ دوسری کتاب''کخن عراق''شیفتہ کےستاون فارسی رقعات کا مجموعہ ہے جوانھوں نے اپنے انقال ہے تین برس پہلے یعنی ۱۲۸ سے میں مرتب کیا تھا۔''لحن عراق''شیفتہ کی فارسی نثر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ان کی تیسری اورمعروف تصنیف کا نام''گلشن بے خار'' ہے جس میں شعرائے اردو کا تذکرہ ہے۔شیفتہ نے ۱۲۴۸ھ میں اسے شروع کر کے ۱۲۵ ھ میں ختم کیا ہے۔ درگلشن بے خار'' اردو کی وہ پہلی کتائے تھی جس نے تنقید کے لیے زمین ہموار کی۔شیفتہ کی چوتھی کتاب'' دیوان فارس'' ہے جومتعددقصیدوں،قطعات اورغز لوں پر مشمل ہے۔ ان کی یانچویں اور آخری تصنیف کی حیثیت سے '' دیوان اردو'' موجود ہے جس میں ایک سواڑسٹھ غزلیں اور بارہ متفرق اشعارشامل ہیں۔ یہ دیوان سب سے سلے ۱۸۵ میں شاکع ہوا۔ شیفتہ زیا بیلس کے مریض تھےاور یہی مرض ۲۳ کی عمر میں لینی ١٨٦٩ ميں ان كى موت كاسب بنا۔

ہم یہاں شیفتہ کے منتخب کلام کے علاوہ حبیب اشعر کے ایک تفصیلی مضمون کی تلخیص بھی شامل اشاعت کررہے ہیں جو بطور دیاچہد یوان شیفتہ میں موجود ہے۔اس دیبا چے سے نہ صرف شیفتہ کے تعلق ہے کئی گراں قدر معلومات حاصل ہوجاتی ہیں بلکہ ان کے کلام کے تعین قدر میں بھی کسی حد تک مددل جاتی ہے۔

-01-1

# ديباچهُ ديوان شيفته

## حبيب اشعر

شیفقتہ نے اوائل عمر میں ہی شعر کہنا شروع کردیا تھا۔ فاکق رام پوری نے ''مومن' میں شیفتہ کے قلمی دیوان کے دیباچ کی ایک عبارت نقل کی ہے جس میں شیفتہ اپنی شاعری کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ''سولہویں میں شاعری فوق العادۃ بخشی اور تعیویں میں کمال عطاکیا اور اس شغل سے رک گیا۔''سولہویں سال میں شاعری کے فوق العادۃ ملکہ اگر شخن آرائی پر محمول کیا جائے تو بھی اتنی بات ضرور فابت ہوجاتی ہے کہ وہ اس عمر میں اچھا خاصا شعر کہنے گئے تھے اور اچھا خاصا شعر کہنے کے لیے کم از کم پانچے برس کی مشق بھی فرض کی عباق اس کے معنی میہوں گے کہ شیفتہ نے گیارہ برس کی عمر میں شعر کہنا شروع کردیا تھا۔ اس کی تصدیق خود شیفتہ کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔''گشن بے خار' میں اپنی شاعری کے متعلق رقم طراز ہیں:

" دفقیراز آوال صبابه این شغل منوط بوده ، اکثر عمرگرامی رائیگال داد پیول ربط به این فن از دیگراشغال عالیه وفنون شریفه بازمی دارد ۱۰ کنول دریگاه است که سروکارم نیست مگر برتح یک محفلال گاہاز واردات جدیده انفاق می افتدوآل ہم بعد سالے نہ که ماہے ۔"

یہ بات کہ شیفتہ نے نوعمری ہی میں شاعری کا آغاز کردیا تھااورا پے علم وذبانت،مطالعہ ومثق اور ارباب کمال کے فیض صحبت سے وہ بہت جلداس فن میں مشاق واستادی کے درجے پر پہنچ گئے تھے،ان کے اس مقطع سے بھی واضح ہوتی ہے:

اے شیفتہ! اس فن میں ہوں ایک پیر طریقت گو عمر ہے میری ابھی اکیس برس کی

مومن سے شیفتہ کے تعلقات دوستانہ ہی نہیں ، برادرانہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کوعزیز رکھتے اور دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑ کتے تھے۔ مومن عمر میں شیفتہ سے بڑے تھے، زیادہ نہیں یہی کوئی دو چار برس علم وضل میں بھی انیس میں ہی کا فرق ہوگا۔ البتہ ذہانت وطباعی اور قدرت کلام میں مومن کوشیفتہ پر فوقیت حاصل تھی۔ غالبًا اسی لیے شعروخن کی راہ میں شیفتہ نے مومن کو اپنار ہبر بنایا اور اگر چہوہ اکیس برس کی عمر میں فن شاعری کے ' پیر طریقت' ہوگئے تھے، اس کے باوجود مومن کی رہنمائی سے بے نیاز نہ ہوئے۔ عمر میں فن شاعری کے ' پیر طریقت' ہوگئے تھے، اس کے باوجود مومن کی رہنمائی سے بے نیاز نہ ہوئے۔ اشہات

مومن کے انتقال کے بعد وہ غالب سے مشورہ بخن کرنے لگے۔ یہ بات بظاہر بجیب معلوم ہوتی ہے کہ شیفتہ، جن کی بخن بہی وَخُن شجی کا اعتراف اس زمانے کے تقریباً تمام اکا برشعر وادب نے کیا ہے اور جن کا اردو فاری کا کہ بہ مشقی بلکہ استادی کا بین ثبوت ہے، زندگی بحر مشورہ بخن کی ضرورت محسوں کرتے رہاور جا ور بال کا مان کی ہم مشتقی بلکہ استادی کا بین ثبوت ہے، زندگی بحر مشورہ بخن کی ضرورت محسوں کرتے رہاور جب مومن دنیا ہے اٹھے گئے تو انھوں نے غالب کی انگلی پڑلی لیکن اگر اس زمانے کی معاشرت اور اہل کمال کی زندگی کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت آئینہ ہوکر سامنے آجاتی ہے کہ اگر شعر گوئی میں مہارت حاصل ہوجانے کے بعد بھی شیفتہ ، مومن کو اپنا کام دکھاتے رہے، یا اگر مومن کے انتقال کے بعد ، انھوں نے خالب سے رشتہ تلکم نور کے کہان کو کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا کہ وہ بچے کچے اصلاح کے مجتاج تھے بلکہ اس سے ان کامقصود اقلیم خن کے ان دو تاج داروں کے کمان فن کا مجملی طور پر اعتراف واعلان تھا...

شیفته ایک بڑے گھر کے چتم و چراغ تھے۔ دولت وامارت ان کی گھٹی میں بڑی تھی اور مبدا قیف فی میں بڑی تھی اور مبدا قیف نے انھیں علم ودوی اور ذہانت کے جو ہر ہے بھی نواز اتھا۔ ان کا زماندا گرچہ سیاسی افراتفری اور اس سے بیدا شدہ اقتصادی واخلاقی بدحالی کا زمانہ تھا کی کی فیلیں علم و ہدایت کے چراغوں سے روش تھیں اور دلوں پر مذہب وتصوف کی گرفت اتی مضبوط تھی کہ مفاسد، مفاسد، مفاسد، مفاسد، ہی رہتے تھے، فواحش نہیں ہونے پاتے تھے۔ برائی اگر شدید ہوتی تھی تو برائی کا احساس شدید ترسمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے اس زمانے کی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں ایک بجیب قسم کی دورگی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف طوا نفوں کے کو شے آباد ہیں اور دوسری طرف وعظ کی مجلسیں ہورہی ہیں۔ اول شب، شراب کا دور چل رہا ہے اور آخر شب، تبیج کھکھٹائی جارہی ہے۔ ایک شوف وعظ کی مجلسیں ہورہی ہیں۔ اول شب، شراب کا دور چل رہا ہے اور آخر شب، تبیج کھکھٹائی جارہی ہے۔ ایک شوف کے ساتھ نماز پڑھر ہا ہے۔ سن ستاون سے پہلے مجلسی زندگی کا بیعا مرنگ تھا، جس سے معاشرے کا کم و بیش ہر طبقہ متاثر تھا۔ خاص طور پر کھاتے ہے اور آخر تھا۔ خاص طور پر کھاتے ہے اور آسودہ حال وگوں میں اس کی جھلک بہت نمایاں تھی۔

نواب مصطفیٰ خال شیفتہ جب لڑکین کی حدول سے گزر، نوجوانی کی منزل میں قدم زن ہوئے تو ان کے بھی ایک ہاتھ میں'' جام شریعت' تھا اور دوسر ہے ہاتھ میں'' سندان عشق' ۔ اور وہ ہڑی مہارت کے ساتھ'' جام وسندان' سے کھیل رہے تھے۔ روحانی تقاضے آئھیں اہل اللہ کے حلقے میں لے جاتے تھے اور لفس کے مطالبے'' چر نے والوں کے محلے میں' ۔ ذہن وَفَلر کی رفعتیں آئھیں'' اشغال عالیہ' اور' فنون شریفہ'' کی طرف کھینچی تھیں اور قلب وشوق کی شور شیں شعر و شاعری اور عشق و عاشقی کی طرف، اور وہ ہڑے اعتدال، انہائی رکھر کھاؤ کے ساتھ، روح ونفس اور ذہن وقلب کی تشفی و آسودگی کا سامان بھم پہنچار ہے تھے۔ رات کو ہر موشانوش آراستہ ہوتی اور جب شع کی اوز رو پڑ جاتی تو وضو کے لیے پانی طلب کیا جاتا:

پانی وضو کو لاؤ رخ شع زرد ہے مینا اٹھاؤ وقت اب آیا نماز کا

جن ناقدین نے شیفۃ کے کلام اور حالات زندگی کا سرسری نظر سے مطالعہ کیا ہے، وہ ان کے بارے میں اچھی خاصی غلط فہمی کا شکار ہوگئے ہیں ۔جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، شیفۃ کی زندگی عنفوان نقش اول 205

ہوتے ہوئے اپنے انفرادی امتیازی رنگ بخن تک پہنچے ہیں۔ میر خدائے بخن تھے اور ہر بڑا شاعران کی تقلید کواینے کمال کی سند سمجھتا تھا۔ شیفقہ نے بھی ایک جگہ کہا ہے:

سیرواپ ماں مد بھا تھا۔ یہ ہے ہے اپنی روش اے شیفتہ نرالی سب سے ہے اپنی روش اے شیفتہ مجھی دل میں ہوائے شیوہ ہائے میر پھرتی ہے اور بیصرف قول ہی قول نہیں،ان کے بعض اشعار میں واقعی میر کی سی مشکلی و بڑھنگی پائی جاتی ہے۔ چند شعر ملاحظ فرمائے:

> اظہار عشق اس سے نہ کرنا تھا شیفتہ بیہ کیا کیا کہ دوست کو دشمن بنا دیا

> مت چیٹر کہ یار سے کدا ہوں اے مرگ میں آپ مررہا ہوں

> مرنے کا مرے نہ ذکر کرنا قاصد وہ بہت الم کریں گے

شاید اس کانام محبت ہے شیفتہ اک آگ س ہے سینے کے اندر لگی ہوئی

جس زمانے میں شیفنۃ نے شعر کہنا شروع کیا ہے، ناشخ کی شاعری کا بڑا زور تھا۔اوروں کا تو ذکر ہی کیا، غالب ومومن جیسے انفرادیت پرست شاعروں نے بھی ابتدا میں ناشخ کے رنگ میں مسلسل شعر کہے ہیں، اس لیے اگر شیفنۃ کے اردوکلام میں ایک نہیں گئ غزلیں ناشخ کی تقلید میں ملتی ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جن غزلوں کے مطالعے ہم ذیل میں درج کررہے ہیں۔وہ پوری کی پوری ناشخ اسکول کے تتبع میں کہی گئی ہیں:

> رات وال گل کی طرح سے جسے خندال دیکھا صبح بلبل کی روش ہدم افغال دیکھا

صبح ہوتے ہی گیا گھر مہ تاباں میرا پنجہ خور نے کیا جاک گریباں میرا

اور الفت بڑھ گئی اب اس ستم ایجاد سے اک نئی لذت جو یائی دل نے ہر بے داد سے شاب میں بالکل و لیں ہی تھی جیسی اس زمانے کے دولت مندشریف زادوں کی اس ماحول میں ہونی چاہیے تھی۔ وہ شاہدان عشوہ فروش کی زلف گرہ گیر کے اسیر بھی تتھاور پیران باصفا کی نگاہ کیمیا اثر کے حلقہ بگوش بھی۔ شعر ویخن کی مخطوں کے رکن رکین بھی تتھاور علم فیضل کی مجلسوں کے صدرنشین بھی لیکن من وسال کے ساتھ ساتھ جب جوانی کے طوفان کا'' مد'' پیٹنة عمر کے'' جز ز' میں تبدیل ہوا تو روحانیت ، مادیت پر غالب آگئی اور قلب ویشوق کی شورشیں ، ذہن وقلر کی رفعتوں میں شحلیل ہو گئیں۔ رامش ورنگ نے ''اشغال عالیہ'' کے لیے جگہ خالی کر دی اور شعر و شاعری نے ''فنون شریفہ'' کورستہ دے دیا تا آس کہ ان کی زندگی کا ربح آخرا کیا ایسے دل پذیر سانچے میں ڈھل گیا جس میں فکر ونظر کی گہرائی بھی تھی اور علم و تد بر کی گیرائی بھی۔ پاکیزگی نفس کا نور بھی تھی اور طلب معرفت کا شعلہ بھی۔ چہدوریاضت کی سخت کوشی بھی تھی اور پر ہیز گاری و نیکوکاری کی عافیت اندوزی بھی۔

زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ کر شیفتہ نے اوا مرکی پابندی اور نواہی سے اجتناب کواپنا شعار حیات بنالیا۔ نواب صدیق حسن خال مرحوم ان کے حالات میں لکھتے ہیں:

''زمانے کہ سنین عمرش ازعشرۂ رابعہ درگزشت ، دست بہ بیعت شاہ عبدالغنی مجد دی نقش بندی دادہ سالک طریق سلوک گشت و بے کسب سعادت حج وزیارت جادۂ سفر محاز نوشت ۔''

''' جج بیت اللہ ہے واپس آ کر شیفتہ ، شاہد و شراب سے بالکل کنارہ کش ہو گئے اور اپنے ایک مقطع میں اس کا اظہار بھی کرویا:

اے شیفتہ ہم جب سے کہ آئے ہیں حرم سے شوق صنم و خواہش صهبا نہیں رکھتے

شعر گوئی کا مشغلہ بھی برائے نام رہ گیا اور سب سے بڑھ کرید کہ جب دیوان کی نظر ثانی کرنے بیٹے تو ایسے متمام اشعار قلم زو کردیے جن سے نو جوانی کی خوش فعلیاں اور معاملات وابستہ تھے اور ان میں ایک خاص شاعرانہ حسن بھی نہ تھا۔ یہ نتخب کلام جب شائع ہوکر لوگوں کے ہاتھوں پہنچا اور انھوں نے شیفتہ کی آخری شاعرانہ حسن بھی نہ تھا۔ وروحانیت کی داستا نیں سنیں تو رہیجھ بیٹھے کہ وہ ہمیشہ کے زاہد مرتاض اور عابد شب زندہ دار تھے اور اپنے اس گمان کے پیش نظر شوخی اور معاملہ بندی کے جواشعار دست انتخاب کی کانٹ شب زندہ دار تھے اور اس گمان کے پیش نظر شوخی اور معاملہ بندی کے جواشعار دست انتخاب کی کانٹ جھانٹ سے نیچ گئے تھے، خواجہ حافظ کے اشعار کی طرح ان کی بھی تاویلیس کرنے گئے۔ اس طرح ''بادہ وساغ'' کے بیان کو'' مشاہدہ حق'' کی گفتگو بجھ لیا گیا اور ارسطاطا کیسی محبت کوافلاطونی عشق کالبادہ پہنا دیا گیا۔ اس کے بعد جب نو بت دور حاضر کے موزعین و ناقد میں تک پنچی تو انھوں نے بھی منتخب کلام اور مشہور روایات کو سامنے رکھ کر شیفتہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ لے لیا اور اینے فرض سے عہدہ برآ ہو گئے۔…

اس مخضر سے تمہیدی مضمون میں شیفتہ کے کلام پر تفصیلی نظر ڈالنے کی گنجائش نہیں ،اس لیے ان کے فن کا سرسری تجزید کر کے ہم آپ کے اور شیفتہ کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔

ا گرشیفته کے کلام کا بیغورمطالعه کیا جائے تو ظاہر ہوتا کہ وہ میر وناسخ اور غالب ومومن کی روشوں

نقش اول

نقش اول 207

دامن تک اس کے ہائے نہ پہنچا کبھی وہ ہاتھ
جس ہاتھ نے کہ جیب کو دامن بنا دیا

میرے آنے سے تم اٹھ جاتے ہو
برم رشمن میں نہ آؤں کیوں کر
کیوں کر مجھے خط رقم کریں گے
کیا غیر کا سر قلم کریں گے
بر چند کہ ہے آپ سے ملنے کی تمنا
پر آپ سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے

شیفتہ کے اسلوب بخن کی امتیازی خصوصیتیں بقول مولا ناصلاح الدین احمد اس کی صفائی ، شعگی اور لطافت ہے۔ شیفتہ نے اپنے ایک مقطع میں اس کی صراحت بھی کر دی ہے:

وہ طرز شعر ہم کو خوش آتی ہے شیفتہ معنی شگفتہ لفظ خوش انداز صاف ہو لیکن وہ معنی آفرینی کے ساتھ ساتھ متانت اسلوب کو بلند شعر کا ہز ولا یفک قرار دیتے ہیں:
شیفتہ کیے ہی معنی ہوں مگر نا مقبول اگر اسلوب عبارت میں متانت کم ہو اگر اسلوب عبارت میں متانت کم ہو اور صنعت گری کی بجائے سادہ بیانی کوشعر کا اصلی معیار سجھتے ہیں:
ورضعت گری کی بجائے سادہ بیانی نے ہمیں جیکایا ورضعت میں بہت لوگ ہیں بہتر ہم سے ورضعت میں بہت لوگ ہیں بہتر ہم سے خیفتہ نے اپنے کے اپنی کے انکی اور وہ ایک ایک روش خاص کے مائی

چنا کچہ کی ابرائے سربی سے سیفیۃ کے اپنے کن کا تر بیب و صیل کی اور وہ ایک این رون حاس کے باق قرار پائے ، جس کی مثال ہمیں ان کے اسلاف واخلاف کے کلام میں کہیں نہیں ملتی۔ یہاں ہم شیفیۃ کے پچھ شعر ، نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیا اسالیب ومعانی کے ان پہلوؤں میں اردو کا کوئی شاعران کے قریب نظر آتا ہے:

> تقوی مراشعار ہے عصمت سرشت دوست پھر مجھ سے کون سا ہے سبب احتراز کا

شب ہم نے لیے خواب میں زنچیر کے بوسے دس گے وہ مگر زلف گرہ گیر کے بوسے کیوں نہ مجھ کو مرض ماس کی شدت ہوجائے ملك الموت بھي جب بير عبادت ہوجائے ہے ستم واقف ہو میرے حال کی تغیر سے بوالہوں کہتے ہو پھر ایک آہ ہے تاثیر سے دیکھیے غالب کا اسلوب یخن ان اشعار میں صاف نظر آر ہاہے: نہ دیا بائے مجھے لذت آزار نے چین دل ہوا رنج سے خالی بھی تو جی مجر آیا آج ہی تیری جگہ کچھ سینہ و دل میں نہیں مثل تيرغمزه ظالم دل نشين تو ك نه تفا بحتے ہیں اس قدر جو ادھر کی ہوا سے ہم واقف ہیں شیوہ دل شورش ادا سے ہم فصل گل ہے ہے کدے کا ساز وسامال جاہے توبہ ژولیدہ زیب طاق نساں جاہے

اورمومن کے انداز خاص میں توشیفتہ نے ایسے ایسے شعر کیے ہیں کہ اگر انھیں کلام مومن میں شامل کر دیا جائے تو تمیز مشکل ہوجائے۔ چند شعر بطور تمثیل نقل کیے جاتے ہیں:

آپ جو بنتے رہے شب برم میں جان کو دشمن کی میں رویا کیا ہے۔

ان سے نازک کو کہاں گرمی صحبت کی تاب بس کلیجا نہ رکا اے طبع خام اپنا

نقش اول 209

اثبات 208 نقش اول

فسانے اپنی محبت کے چ ہیں پر کھ کھ بردھا بھی دیے ہیں ہم زیب داستاں کے لیے

شیفت اپنے زمانے کے سب سے بڑے نقاد تخن تھے۔ مولانا حالی''یادگار غالب'' میں ایک جگہ لکھتے ہیں:''شعر کا جیسا تھے مذاق ان کی طبیعت میں پیدا کیا گیا تھا، ویسا بہت ہی کم دیکھنے میں آیا ہے۔ لوگ ان کے مذاق کو شعر کے حسن وقبح کا معیار جانتے تھے۔ ان کے سکوت سے شاعر کا شعر خوداس کی نظر سے گر جاتا تھا۔ اوران کی تحسین سے اس کی قدر بڑھ جاتی تھی''۔

مرزاغالبان کی تخن منجی وخن فہمی کے معترف ہی نہیں، مداح بھی تھے۔ غالب بہ فن گفتگو نازد بدیں ارزش کہ او ننوشت دردیوال غزل تامصطفیٰ خاں خوش مکرد

این ایک اور مقطع میں کہتے ہیں:

غالب ز حسرتی چه سرائی که در غزل چول او تلاش معنی و مضموں نه کرده کس

غالب اورحالی ہمارے سپہر تخن کے آفتاب و ماہتاب ہیں، دونوں کی تنقیدی نظر بڑی تیز اور باریک ہیں، شیفتہ کے تذکر ہے اور فاری واردو کلام سے باریک ہیں، شیفتہ کے تذکر ہے اور فاری واردو کلام سے ان کی حرف بعرف شیفتہ نے متعلق ہو جورا کیں انھوں نے فلام کی ہیں، شیفتہ نے تک ہے، اس سے ان کی زرف نگاہی اور معیار تخن کا اندازہ ہوتا ہے۔ چند مشہور شاعروں کے کلام پران کی را کیں آپ بھی ملاحظہ فرمائے: آتش کے متعلق لکھتے ہیں: ''در نکو فی طبعش خن نیست''۔انشا کے بارے میں کتنی بچی کی رائے دی فرمائے: آتش کے متعلق لکھتے ہیں: ''در نکو فی طبعش خن نیست''۔انشا کے بارے میں کتنی بچی کی رائے دی ہو ہودت ذہن او خخن نیست۔'' (ای طرح) جرات کی معاملہ بندی کی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہیں: ''خون به مضامینے کہمیان عاشق ومعثوق مہ گزردہ مہ کر در طبع رسا داشت''۔ شاہ حاتم کے متعلق کتنی بلیغ بات کہی ہے: ''از تازہ خیالان قدیم است''۔خواجہ میر درد کے کمال فن کا اعتراف دیکھیے: '' فکرش صحیح قطمش فصیح ۔ گفتارش از رکا کت خیالان قدیم است''۔خواجہ میر درد کے کمال فن کا اعتراف دیکھیے: '' فکرش صحیح قطمش فصیح ۔ گفتارش از رکا کت کن خالی است واکٹر ابیات با علوم عانی و تموم ضامین دل ش و عالی۔'' ذوق پر اظہار خیال اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا: '' قوت مشقے کہ اور است ، دیگر ہے راد یدہ نشد و مع بندار طب و یابس کہ شیوہ بسیار گویان است در کرم بھی است نو قب مقتل کے نام دارد۔ با جملہ از شعرائے مسلم و مقرر است۔''

سودا کے متعلق مشہورتھا کہ وہ قصید ہے کے بادشاہ ہیں۔غزل ان کے بس کی نہیں۔شمس العلما محمد حسین آزاد نے بھی آب حیات میں کم وہیش یہی رائے ظاہر کی ہے لیکن شیفتہ نے جن الفاظ میں اس مہمل خیال کی تر دید کی ،وہ آج کل کے نقاد کی تراوش قلم معلوم ہوتی ہے:''وآس کہ بین لانام شہرت پذیریاست کہ قصیدہ اش بداز غزل است، حرفیت مہمل ۔ بزعم فقیر غزلش بداز قصیدہ است وقصیدہ اش بداز غزل۔''

دو قدم یاں سے وہ کوچہ ہے گر نامہ بر صبح گیا شام آیا

ہم طالب شہرت ہیں ہمیں نگ سے کیا کام بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا

تم لوگ غضب ہوکہ دل پر بیہ اختیار شب موم کرلیا سحر آبهن بنا دیا

طوفان نوح لانے سے اے چیثم فائدہ دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں جی

ناصوا یوں بھی تو مرجاتے ہیں عشق سے مجھ کو ڈراتے کیوں ہو ہو

کیا کیا بیان کرتے ہیں نادر نکات ہم لیکن جب المجمن میں کوئی نکتہ دال نہ ہو

اتنی بڑھا پاکی دامن کی حکایت دامن کو ذرا دکیھ ذرا بند قبا دکیھ

اس کے نیرنگ سے ٹیکتا ہے کہ عدم سے بھی پیشتر کچھ ہے ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے

# انتخاب كلام

# نواب محمد مصطفى خان شيفته و حسرتى

اتنے جمیل سے تو تبھی انس وخو نہ ہو ناز تمکیں ہے وہاں صبر کی یاں تاب نہیں یمی صورت ہے تو کچھ نبھنے کے اسباب نہیں ڈرتا ہوں آفتاب سے اب میں کہ تو نہ ہو

ہائے وہ شوق ملاقات عدو میں جاگے سب آرزوئیں تجھ سے فلک نے نکال دیں جس کی آنکھوں کے تصور میں مجھے خواب نہیں یہ آرزو ہے اب کہ تیری آرزو نہ ہو

جانا کہیں ہو جاتے تھے یا تیرے گھر کی راہ جان کی شکل دکھائی ہے بنا کر تجھ کو ول کی تصویر بنائی ہے یہ سیماب نہیں یا اب میہ ڈر ہے راہ میں تو رو بہرو نہ ہو

بحرو برمین کہیں آرام نہیں خاطر خواہ یا غیر ہے بھی خوش تھے کہ تیرا تو دوست ہے بح میں خار نہیں دشت میں گرداب نہیں یا اب خفا ہیں اس سے جو تیرا عدو نہ ہو

شیفتهٔ عشق کی بید دهوم اور اب تک حضرت جب تک کہتم رقیب سے ملنا نہ چھوڑ دو مل جائے تم سے شیفتہ ایبا کھو نہ ہو دل بے تاب نہیں درد بے خواب نہیں

جس زمانے میں تذکرہ گلثن بےخارم تب کیا گیا، غالب کمال کی منزلیں طے کررہے تھے۔جن غزلوں نے غالب کوغالب بنایا ہے،ان میں سے اکثر اس وقت تک شاعر کے ذہن سے صفحہ قرطاس مِنتقل نہ ہوئی تھیں۔اس کے باوجود شیفتہ جانتے تھے کہ یہ''مہمل گو'' قدرت کی طرف سے شاعری کی کتنی غیرمعمولی صلاحيتيں لے کرآيا ہے۔مرزائے متعلق رقم طراز ہيں:'' پايداش از فول استاداں کم نسبت \_غربش شوں غزل نظیری نے نظیر وقصیدہ اش شوں قصیدہ عرفی دل پذیر یہ مضامین شعر ہے را کما حقد، می فہمد وجمیع نکات ولطا ئف يه مي برد بالجمه چنين نكتة شنج نغز گفتار كمتر مر ئي شد-''

تصحفی کے کلام پرائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں:''ہر چند بہ تقاضائے شیوہ بسیار گویاں اکثر کلامش بركم يابيرواز لطافت حالي است اما گزيده اشعار دونهايت رقبت والا ومرتبت عالي است ـ " مومن كوان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: ''برزم فقیریہ قوت شاعری بیثاں کم کیے برخاشتہ۔در ہرجنس خن آل جناں مكانة وافي دارد كه كسے دادر يك صنف جم ميسر نيامده- "خداع تخن مير ققي مير كے كلام بركس ايجاز و بلاغت کے ساتھ رائے زنی کی ہے: "لاسیما درغزل سوائی ومثنوی گوئی گوئے سنقت می رباید ۔''ناسخ کی شاعری اس ہے بہتر رائے کی مستحق نہیں ہو بھی جھی: ' والا مایہ، عالی پایہ، سیراب بے مثل ومثال ''

یورے تذکرے میں صرف نظیرا کبرآبادی ایک ایسا شاعر ہے جس پر شیفیۃ کی رائے خلاف واقعہ بی نہیں بلکہ ایک حدتک'' ظالمانہ'' ہے۔ لکھتے ہیں:''اشعار بسیار دارد کہ زبان سوقیین جاریت ونظر طہآں ا ہیات دراعداد شعرانشایدش شمرد۔''لیکن اس کی وجہ نظیر ہے کوئی شخص بغض نہیں کہ اس کی ذات کے متعلق او پر لکھتے ہیں:'' گویند کہ نظیر درحلم وخلق وانکسار بےنظیر روز گاراست '' بلکہ نظیر کا''عوامی شاعز'' ہونا، جواس ماحول میں شیفتہ کے سے مہذب اور شائستہ رئیس کے لیے واقعی نا قابل برداشت تھا۔ بہر حال' <sup>دگل</sup>شن ہے خار''ہارےاد بی سرمائے میں شامل ہے جس کی قدر واہمیت یہ دکھ کراور بڑھ جاتی ہے کہ شیفتہ نے اسے تیس سال کی عمر میں مکمل کرلیا تھا۔ 🌢 🌢

کے اشاعتی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اينا "غير مشروط" زرسالانه ار سال کیجیے اور کو بن پراپنا پندصاف صاف انگریزی میں ضرور درج کیجے۔

خلامنی ٹرانسفر کے لیے ای نام اور CITI BANK کے اس اکاؤنٹ نمبر کویا در کھے: <u>5631116118</u>

🖈 بيروني مما لك مين مقيم قارئين (Western Union (Money Transfer كے ذرايع بھی اپنازرسالا ندارسال كرسكتے ہيں۔

کچھ اور بے دلی کے سوا آرزو نہیں عذر اک ہاتھ لگا ہے آھیں یہاں آنے میں اے دل یقین جان کہ ہم ہیں تو تو نہیں کیوں کہامیں نے کہ 'چلیے مرغم خانے میں' ہے اشک لالہ گوں بھی میں ہے آبرونہیں شہر وحشت کو جو اک خلق چلی آتی ہے آنسو میں رنگ کیا ہو کہ دل میں لہونہیں شہر آباد ہوا ہے مرے ویرانے میں بے طاقتی نے کام سے یہ کھودیا کہ بس ہم بھی محروم سہی غیر تو ہوں گے محروم دل گم ہوا ہے اور سر جنبو نہیں لطف آ جائے گا کہیں یارکوشرمانے میں محفل میں لحظہ لوہ چشم ستیزہ خو یہ تو سچ ہے کہ کجا محتسب و بادہ کشی لڑتی ہیں کیوں اگر سر صلح عدو نہیں پھر بدایں جوش بیکیا آتے ہیں مے خانے میں دی کس نے اشک سرمہ سے تیج مڑہ کو آب لے لیا پنجہ گل گوں میں جو اپنے تو نے شور فغاں کو فکر خراش گلو نہیں ہم نے جانا ہیں جڑے عل ترے شانے میں دست جنوں نے جامہ ہتی قبا کیا سے کہا غیر کو گھر نیند نہ آئی ہوگی اب ہائے چارہ گر کو خیال رفو نہیں فرش ہے مخمل کا شاں ترے کا شانے میں کیا ہوسکے کسی سے علاج اپنا شیفتہ شیفتہ من کے جودیتے ہیں وہ لاکھوں دشنام اس کل پیش ہیں جس میں محبت کی بونہیں اثر بادہ ہے گویا مرے افسانے میں

بچتے ہیں اس قدر جو ادھر کی ہوا سے ہم واقف ہیں شیوہ دل شورش ادا سے ہم کچھ انتظار مجھ کو نہ مے کا نہ ساز کا ناچار ہوں کہ حکم نہیں کشف راز کا افشائے رازعشق میں ضرب المثل ہے وہ کیوں کرغبار دل میں نہ رکھیں صبا سے ہم تقویٰ مراشعار ہے عصمت سرشت دوست پھر مجھ سے کون سا ہے سبب احتراز کا چلتے ہیں مے کدے کو کہاں بیرعزیز واں رخصت تو ہو لیں کبر و نفاق و ریا سے ہم ساقی کے میں اگر لیہیں الطاف کیا عجب ارض و سامیں ہوش نہ ہو امتیاز کا اے جوش رشک قرب عدواب تو مت اٹھا بیٹھے ہیں دیکھ بزم میں کس التجا ہے ہم پیر مغال نے رات کو وہ سب کچھ دکھا دیا ہرگز رہا نہ دھیان بھی حسن مجاز کا ہے جامہ یارہ پارہ دل وسینہ چاک چاک دیوانہ ہوگئے گل جیب قبا سے ہم یانی وضو کو لاؤ رخ شمع زرد ہے مینا اٹھاؤ وقت اب آیا نماز کا کیا جانتے تھے صبح وہ محشر قد آئے گا یکتا کسی کو ہم نے نہ دیکھا جہان میں طول امل جواب ہے زلف دراز کا شام شب فراق نہ مرتے بلا سے ہم ہر بات پر نگاہ ہماری ہے اصل پر جور اجل کو شوخی بے جا کہا کیا لیتے ہیں مشک رخم کو زلف دوتا سے ہم تھا محو شیفتہ جو کسی مست ناز کا

ناچار میں خموش وہ ناحق عتاب میں اپنی شوخی کی بھی خبر کچھ ہے طاقت تھی جتنی صرف ہوئی اضطراب میں زلزلہ آسان پر کچھ ہے بوسے کیے قبول تو گنتی بھی چھوڑ دو زارء شب کے زور تو دیکھے الیا نہ ہو کہیں بڑے جھڑا حاب میں مجھ میں بھی وم وم سح کچھ ہے بے باک کس قدر ہے کہ ڈوبا ہوا ہے سب راز پوشیدہ پوچھے کس سے دامن لہو میں اور گریبال شراب میں بے خبر ہے جسے خبر کچھ ہے شاید کہ پڑگئی ہے کسی شخ کی نظر نالہ سنتے نہیں تو بات سنو ہم بے دھڑک جوکرتے ہیں توبہ شباب میں خوب باتوں میں بھی اثر کچھ ہے آخر جہان میں شب تاریک بھی تو ہے عشق کے اب کہاں وہ ہنگاہے اچھا نہ آئیں آپ شب ماہ تاب میں درد دل سوزش جگر کچھ ہے اے آفت زمانہ ترے دور میں فکیب اس کے نیرنگ سے شکتا ہے بلبل کو باغ میں ہے نہ ماہی کو آب میں کہ عدم سے بھی پیش تر کچھ ہے ہوتا ہے ازدحام تمنا ای قدر عشق میں ساری خوبیاں ہیں جمع ہوتی ہے جتنی در کشاد نقاب میں اک گر جان کا ضرر کچھ ہے

الفت چھیا کے اور بھی شرمندہ میں ہوا ہوسے کیے قبول تو گنتی بھی چھوڑ دو اظہار عشق غیر سے وہ منفعل نہیں ایبا نہ ہو کہیں بڑے جھکڑا حساب میں مت چھٹر اے رقیب کہ مانند زلف یار ہے باک س قدر ہے کہ ڈوبا ہوا ہے سب سرتا به یا شکت موں پر مضمل نہیں دامن لہو میں اور گریباں شراب میں کیا روئے کہ تذکرہ سوز اشک سے شاید کہ پڑگئی ہے کسی شیخ کی نظر وہ گل عرق عرق تو ہے لیکن فجل نہیں ہم بےدھر ک جوکرتے ہیں توبشاب میں بقر وہ اور ہے جسے مشکل ہے ٹالنا آخر جہان میں شب تاریک بھی تو ہے فرہاد بے ستون تو سینے کی سل نہیں اچھا نہ آئیں آپ شب ماہ تاب میں جو حال بوچھنا ہوتم اِس سے ہی بوچھ لو اے آفت زمانہ ترے دور میں شکیب مجھ کو دماغ قصہ غم ہائے دل نہیں لبل کو باغ میں ہے نہ ماہی کو آب میں بہلائے کوئی جاکے کہاں جی کو ہائے ہائے ہوتا ہے ازوحام تمنا اسی قدر صحرائے قیس گھر کے مرے متصل نہیں ہوتی ہے جتنی در کشاد نقاب میں

اثبات 216 نقش اول نقش اول 217

# قول فيصل

انیسویں صدی کے نصف دوم میں ہندی تحریك کو جلا بخشنے والوں میں بنارس کے راجا بابو شیو پرساد بھی تھے جو صوبائی محکمه تعلیم میں انسیکٹر آف سکولز تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات اگرچہ بدلتے رہتے تھے لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں هے که وہ تمام عمر هندی اور ناگری رسم خط کے زبردست حمایتی رہے۔ وہ سرکاری دفتروں اور عدالتوں کے لیے انہوں نے ۱۸٦۸ میں انگریزی حکومت کو جو میمورنڈم Court Characters, in the Upper Provinces of India پیش کیا تھا، اس سے اردو کے خلاف ان کے انتہائی متعصبانه اور جارحانه رویے کا پتا چلتا ہے۔ اس میمورنڈم میں اردو کو مسلمانوں سے منسوب کرکے اردو اور مسلمانوں دونوں کو هدف ملامت بنایا گیا هے۔ اسی لیے اس میمورنڈم کو صیغه راز میں رکھنے کے لیے اس 'For Private Circulation' لکھا گیا تھا۔ لیکن اب زمانہ بھت بدل گیا ھے۔ گیان چند جین نے ۲۰۰۵ میں جو کتاب لکھی ، اس میں انھوں نے بابو (راجا) شیو پرساد کی طرح اردو اور مسلمانوں دونوں کو هدف ملامت بنایا اور لکها که "اردو کے تمام یا بیشتر ہندو ادیب اپنے سینے میں ایك راجا شیو پرساد لیے هوئے هیں" ('ایك بهاشا.....' ص ۲۷۸) ـ راجا شیو پرساد کا موازنه اگر گیان چند جین سے کیا جائے تو ایسا معلوم هوتا هے که ١٣٧ سال بعد بهي کچه نهين بدلا هے۔

پروفیسرمرزاخلیل احدبیگ

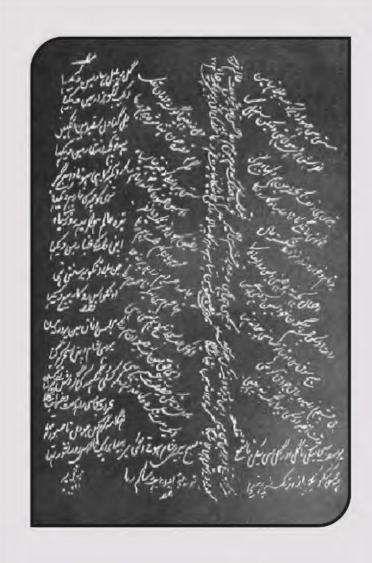

سے ہاری زبان ہے پیارے

بات ے کہ بریم چند کے بہاں اس نظر نے کی اوائلی اور نرم صورت ملتی ہے، جب کہامرت رائے کے بیمال مہتعصّا نظن مخجین برمنی ہے۔ بریم چند کی دومضامین قارئین کی نذر ہیں جنھیں سرسری طور براگر بڑھا جائے تو یہ منصفانہ اور معتدل فکر کی نمائندگی کرتے نظرآتے ہیں لیکن اگران کی پرتیں اتاری جائیں توان کے پیچھے ہے ایک ایبا چیرہ بےنقاب ہوکرسا منے آتا ہے جو ہمارے لیے اجنبی تونہیں ہے لیکن ماں یہ ضرور ہے کہا ہے ہم مختلف نامول سے پیچانے آئے ہیں۔ ریم چند کے یہ دونوں مضامین شیخ سلیم احمد کی مرتب كرده كتاب ''گھر جونقتيم ہوگيا'' (ايحيشنل پېشنگ ياؤس، دېلي، ۲۰۰۷) سے ماخوذ ہے۔ شخ سلیم احمد مرکزی حکومت ہند کے ترتی اردو بیورو میں کارگزاررہ جکے ہیں اور ایک اعلیٰ عہدے سے سیکدوش ہوئے ہیں۔ وہ شعبہ ثقافت ،حکومت ہند کے سینئر فیلوبھی رہ چکے ہیں۔ان کی گئی کتابیں منظرعام برآ چکی ہیں۔ شخ سلیم احد نے کی فہم وفکر کامحور اور علمی اخصاص ہنداسلامی / ایرانی تہذیب ہےجس کے تقریباً تمام پہلوؤں تک ان کی رسائی ہے۔تصوف اور بھکتی تح یک کے شارح کی حیثیت سے جبیادرک نھیں حاصل ہے، ویباادرکہیں کم ہی نظر آتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اردو والوں نے ہندی اردوقضیه پراتنی اہم کتاب کا کوئی نوٹس نہیں لیاجب کہ گیان چندجین کی شر انگیز تصنیف کے جواب میں اب تک کھی یا مرتب کی گئی کتابوں میں یہ سب سے بہتر، مدل اور جامع کتاب ہے۔ ہم شکر بے کے ساتھ مذکورہ کتاب میں سے بریم چند کے بہ دونوںمضامین نقل کررہے ہیں۔

پیم چند کاکستھ تھے اور اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے روایا فارسی اور اردو کی تعلیم میں مہارت حاصل کرتے اور انگریزی مرکز میں مہارت حاصل کرتے اور انگریزی سرکار میں شنٹی یا کلرک بن جاتے تھے۔ پریم چند جواپنے ابتدائی دور میں اردو میں بی لکھا کرتے تھے، وہ بعد میں ہندی میں لکھنے گئے۔ اس کا ایک سبب تو یہی تھا کہ اردو کا زوال شروع ہو چکا تھا اور دیونا گری پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ بیوہ عہد تھا جب ایک تہذیب کا چراغ شمار ہا تھا تو دوسری طرف نی تہذیب کا سورج طلوع ہور ہاتھا۔

بریم چند کے بارے میں بدرائے عام ہے کہ اردواور ہندی کے معاملے میں ان کا رویہ معتدل تھا۔ وہ'' ہندوستانی'' کے جامی تھے جو فارسی اور ناگری رہم الخط میں لکھی جائے۔ نظام یہ فکر متوازن اور مخلصانہ محسوں ہوتی ہے لیکن اگراس کی زیریں لہروں کا بغور مشاہدہ کیا حائے تو حیرت انگیز طور پر محسوس ہوتا ہے کہ بریم چند کی نظر میں "'ہندوستانی" کا وہ تصور نہیں تھا جو مثلاً گاندھی جی کے یہاں مکمل ایمانداری کے ساتھ نظر آتا ہے۔ بریم چند کے نزدیک''ہندوستانی'' سنسکرت آمیز ہندی ہے مشابہت رکھتی ہے جس میں فارسی اورعر لی کے الفاظ کم ہے کم ہوں ورنہ وہ یہ کیوں کہتے کہ'' ایسی ہندی جس میں سنسکرت الفاظ زیادہ ہوں ، ہندوستان میں آسانی سے مقبول ہوسکتی ہے''۔ پھرا تنا بى نېيى بلكەدەاس نتيج تك بھى پېنچتے ہیں كە 'مسلمان تعداد میں ضرورآ ٹھ کروڑ ہیں لیکن اردو پولنے والےمسلمان اس کے ایک چوتھائی سے زیادہ نہ ہوں گے تو کیا اعلیٰ قومیت کا تقاضا پنہیں ہے کہ اردو میں کچھ ضروری ترمیم اوراضا فہ کر کے اسے ہندی ہے متصل کرلیں''۔ان سطور ہے تئس الرحمٰن فاروقی کےاس دعوے کی تصدیق بھی ہوجاتی ہے کہ پریم چند کے سے امرت رائے کی تضادات سے پر کتاب A House "Divided دراصل پریم چند کے خیالات کی ہی بازگشت ہے۔ یہ اور

## ار دومیں فرعونیت

#### پريم چند

مسٹر نیاز فتح پوری اردو کے ایک سر برآ وردہ اخبار نولیں ہیں۔ یعنی ان میں اشتعال انگیز تح بر کا خداداد ملکہ ہےاورادعائے قوم بروری کے باوجودا نتہا درجہ کے فرقہ وارانہ جذبات اور خیالات کی حیرت انگیز جرأت \_جس فرد میں بیدونوں ارکان مجتمع ہوجا کیں ،اس کے کامیاب اخبار نویس ہونے میں شبہ کی گنجائش نہیں۔ادھرسر کاربھی خوش فر پداربھی خوش اورار باب نظر کا دائر ہ انگشت بدنداں ۔مدوح نے اردو دنیامیں ا یک طرز تحریر کی ایجاد کی جے زولیدہ نگاری کہد سکتے ہیں اور شروع میں ' رقاصہ' اور' مغنیہ' اور' کیویڈ' اور ای ذیل کے دیگر مجتدانہ مضامین برخامہ فرسائی فرماتے رہے۔آپ آج کل انسائیکلوپیڈیایا دیگر رسائل ہے علمی مضامین کا بلاحوالہ تر جمہ کرتے ہیں اوراس اعتبار ہے ان کا شارعلمامیں کیا جاسکتا ہے۔ آپ رسوم کے بت شکن ہیں ،طبقهٔ علما میں اصلاح کے زبردست مؤید۔وقتا فو قتا آپ اپنی آزاد خیالی کے اظہار کے لیے مذہبی حقائق اوراخلاقی مسائل پر چوٹیں کیا کرتے ہیں جس مے مجلس احباب میں اچھی چہل پہل ہوجایا کرتی ہے۔ غالبًا ای وجہ ہے کوئی آپ کے اعتراضات کو جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا ۔ آپ گذشتہ تین سالوں تک ہندوستانی اکیڈمی کے ایک ممتاز رکن رہے گر نئے انتخابات میں کسی وجہ سے نہ آ سکے۔ بیتو ان کے اکیڈمی پر برہم ہونے کی کوئی وجنہیں ہوسکتی۔ کیوں کہ خدا کے فضل ہے آ پ اشنے ننگ دلنہیں ہیں مگر شاید آپ کی عدم موجودگی میں اکیڈی نے سراسر بے ضابطگیاں اور فرقہ پرستیاں شروع کردی ہیں اور اس لیے آپ کا آزاد قلم ادھر دوتین ماہ ہے اکیڈی کے بخے او طیر نے میں مصروف کا رہے۔ ہندوستانی اکیڈی کا وجود اردو ہندی ہر دو زبانوں کی تقویت وتر قی کے لیے ممل میں آیا اور دونوں ہی زبانوں کے پچھے متاز اصحاب اس کے رکن بنائے گئے۔ ہندی شعبہ میں کسی مسلمان اہل قلم کو نامز ونہیں کیا گیا ، کیوں کہ اس صوبہ میں کوئی مسلمان ہندی نویس نہیں ہے۔اردوشعبہ میں دوایک ہندوبھی نامز دکر دیے گئے ۔اس لیے کہ حضرت نیاز جا ہےان کے وجود سے منکر ہوں مگرار دومیں ہندوؤں کی ایک معقول تعداد ہے۔اکیڈمی جوں کہ ایک ادبی جماعت ہے، جہاں اس نے نظریات، تاریخ، اقتصادیات، معاشات کی طرف توجہ کی، وہاں ادبیات کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور انگریزی کے ایک مشہور ومعروف ڈرامہ نولیں کے چندڈ راموں کو ہر دوزبانوں میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نقش اول

ہندی تر جمہ کی خدمت میر ہے سیر د ہوئی۔ار دوتر جمہ منثی دیا نرائن گم ،ایڈیٹر' زمانہ'' اورمنثی جگت موہن لال صاحب رواں کے سیر دکیا گیا۔حضرت نیاز اس وقت اکیڈمی کے رکن تھے مگر تب انھوں نے ان تجاویز کے خلاف زبان کھولنا آئین مصلحت کےخلاف سمجھا۔اب آپ کا بیاعتراض ہے کہ انگریزی ڈراموں کا ترجمہ کیوں کیا گیااور کیااس کے لیے مسلمان اہل قلم نیل سکتے تھے۔ آپ کے خیال میں کوئی ہندوار دولکھ ہی نہیں سكتا، حيات وه مدت العرمشق يخن كرتار ب-اورمسلمان خلقي طور پرارد ولكهنا جانتا بيعني اردونويي كا كمال وہ مال کے پیٹ سے لے کرآتا ہے۔ بدوعویٰ اتنا لغو، لچر، مہمل اور جمافت آمیز ہے کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں۔ میں تو اتنا کہ سکتا ہوں کہ جس زبان کے ادیب اتنے کوتاہ نظر اور خود بیں ہوں ، اس کا خدا حافظ مسلمانوں پر بیعام اعتراض ہے کہ انھوں نے ہندوشعرااورمصنفین کا بھی اعتراف نہیں کیا جتی کشیم، سرشار بھی اردو کے دائرہ کمال سے خارج کردیے گئے۔ مگرایی دریدہ وینی کی جرأت آج تک کسی نے نہ کی تھی۔اس کا طرؤ امتیازمسٹر نیاز کے سر ہے۔ میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ اردوزیان پر مقابلتاً مسلمانوں کے احیانات زیادہ ہں لیکن پہتلیم نہیں کرسکتا کہ ہندوؤں نے اردومیں کچھ کیا ہی نہیں۔ آج کروڑوں ہندواردو پڑھتے ہیں۔لاکھوں لکھتے ہیں۔ ہزاروں اسی زبان میں اظہار خیال کرتے ہیں ،خواہ نظم میں یا نثر میں اورار دو کی ہستی ہندوؤں کی اعانت سے قائم ہے۔ پنجاب کے مسلمان پنجابی لکھتے اور بولتے ہیں۔ بنگال کے مسلمان بنگالی، سندھ کے سندھی، گجرات کے گجراتی، مدراس کے تامل، اردو بو لنے والے ہندویامسلمان زیادہ تر اسی صوبے میں ہیں۔ کچھ پنجاب اور حیدرآ بادیس، اگراس امرکی تحقیق کا کوئی صحیح طریق کار ہوکہ کتنے ہندوار دو بولتے ہیںاور کتنے مسلمان تو میرے خیال میں دونوں کی تعداد میں بہت زیادہ فرق نہ نظرآئے گا۔

### اردو، مندی ، مندوستانی

#### پریم چند

ستبھی مانتے ہیں کہ قومی انتحکام کے لیےمعاشر تی اتحاد لازمی ہےاورکسی قوم کی زبان اور رسم الخط اس معاشرتی اتحاد کاایک خاص جزو ہے محترم خالدہ ادیب خانم نے اپنی ایک تقریر میں ترکی قوم کے اتحاد کو ترکی زبان ہےمنسوب کیا ہےاور یہا یک امرمسلمہ ہے کہ قومی زبان کے بغیر کسی قوم کا وجود ہی ذہن میں نہیں آتا۔ جب تک ہندوستان کی کوئی قومی زبان نہیں ہے، وہ قومیت کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ ممکن ہے کہ زمانہ قدیم میں ہندوستان ایک قوم رہا ہوںکین بودھوں کے زوال کے بعداس کی قومیت بھی فنا ہوگئی اور حالانکہ معاشرتی یک رنگی موجود تھی لیکن اختلاف زبان نے اس تفریق کے عمل کواور بھی آ سان کردیا۔اسلامی دور میں بھی جو کچھ ہوا، وہ مختلف صوبوں کا ساسی اجتماع تھا۔قومیت کاوجود نہ تھا۔ قل تو یہ ہے کہ قوم کا خیال مقابلتًا زیانۂ حال کیا بچاد ہے جس کی عمرتقریباً دوسوسال ہے زیادہ نہیں۔ ہندوستان میں قوم کی ابتداا گلریزی تسلط کے ساتھ شروع ہوئی اوراس کےاشخکام کے ساتھ اس کاارتقا ہور ہاہے لیکن اس وقت تک بجز سیاس محکومیت کے ملک کے مختلف عناصر میں کوئی ایبار شتہ نہیں ہے جوانھیں منظم کر کے ایک قوم بنادے۔ اگر آج انگریزی حکومت الحمد حائے تو بہت ممکن ہے کہ ان عناصر میں جواتحاد نظر آ رہاہیے ، وہ افتراق کی صورت اختیار کر لے اور مختلف زبانوں کی بناپرایک نیادستوری نظام پیدا ہوجائے ،جس کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہواور پھروہی تشکش شروع ہوجائے جوانگریزوں کے آنے سے پہلےتھی۔اس لیےقوم کی بقائے لیے لازم ہے کہ ملک میں معاشرتی اتحاد ہواور چوں کہ زبان اس اتحاد کا ایک خاص رکن ہے،ضروری ہے کہ ہندوستان کی ایک قومی زبان ہو، جوملک کےایک سمرے سے دوسرے سرے تک بولی اور مجھی جائے ، جس کالازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ دنوں میں قومی ادب کی تدوین بھی شروع ہوجائے گی اورایک زمانہ وہ آئے گا جب اقوام کی ادبی مجلس میں ۔ ہندوستانی زبان مساویا نہ هیثیت ہے شریک ہونے کے قابل ہوجائے گی لیکن اس تو می زبان کی صورت کیا ہو۔صوبہ جات کی مروجہ زبانوں میں تو قومی زبان بننے کی صلاحیت نہیں ، کیوں کہ ان کا دائر ، عمل محد ود ہے۔ ایک ہی زبان ہے کہ جوملک کے بڑے ھے میں بولی اوراس سے بڑے ھے میں بھی جاتی ہے اوراس کوقومی زبان کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ مگراس وقت اس کی تین صورتیں ہیں۔اردو، ہندی اور ہندوستانی اورابھی تک نقش اول اثبات 225

بیں اور مجھے یقین ہے کہ بجز حضرت نیاز جیسے کوتا ہ نظراصحاب کے ایسے مسلمان بہت کم ہوں گے جو ہندوؤں کے اس حق سے انکار کرسکیں۔ اکیڈی کی جس سب کمیٹی پراردوتر جمد کے لیے متر جموں کے انتخاب کا بارہے، اس میں کافی تعداد مسلمان صاحبان کی ہے۔ اگر وہ حضرات ہندوؤں کواس حد تک نالائق نہیں سمجھتے جتنا نیاز صاحب سمجھتے ہیں اور بعض ہندوابل قلم کی دیرینہ خدمات یا علمی ذوق کا اعتراف آخیس مناسب معلوم ہوتا ہے تو صاحب سمجھتے ہیں اور بعض ہندوابل قلم کی دیرینہ خدمات یا علمی ذوق کا اعتراف آخیس مناسب معلوم ہوتا ہے تو کسی کوشکایت کا موقع نہ ہونا چاہیے۔ مسٹر کم کی اردوخد مات سے انکار کرنا ایسی شرمناک اولی فروگز اشت ہے جو حضرت نیاز ہے ہی ممکن ہے۔

کون اندازہ کرسکتا ہے کہ مسرِّم نے '' زمانہ'' کی اشاعت میں کتنے نقصانات اٹھائے ہیں۔ اس پر خاندانی جائیداد ہی نہیں قربان کردی بلکہ اپنی زندگی بھی اس کی نذر کردی اور آج ایک تلک ول اخبار تو لیس کو سے کہنے کی جرائت ہوتی ہے کہ اس پچیس سالہ ادبی خدمت کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ حضرت روال اردو کے کہنہ مشق شاعر ہیں۔ ان کے کلام کے شاید حضرت نیاز بھی قدر دال ہول مگر آپ کی قدر دانی زیادہ سے زیادہ زبانی اعتراف ہو جاتی ہے۔ میں حضرت نیاز کھی اعتراف ہو بالی ہو جاتی ہے۔ میں حضرت نیاز کو گاھاند مشورہ دول گا کہ دوہ آکیڈی کے ارکان کا انتخاب زبان کی بنا پر نہیں قو میت کی بنا پر کروا ئیس۔ اس نیاز کو گاھاند مشورہ دول گا کہ دوہ آکیڈی کے ارکان کا انتخاب زبان کی بنا پر نہیں قو میت کی بنا پر کروا ئیس۔ اس بیاز کو گاھاند مشورہ دول گا کہ دوہ آکیڈی کے ارکان کا انتخاب زبان کی بنا پر نہیں تو میت کی بنا پر کروا ئیس۔ اس بیاز کو گیا ہات زبان کی بنا پر میں اس وقت تک وہ ہندوہ کی گوئی قدر دائی کے دائرہ سے باہر نہیں رکھ سے مگر یاد میں اس وقت تک وہ ہندوہ کو کہ گوئی قدر دائی کے دائرہ سے باہر نہیں رکھ سے مگر یاد ایم میں اس وقت تک وہ ہندوہ صفیفین کے ساتھ اس قدر دائی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ادھر ہندوں کو ہندی کے منا ہو سے بہر ہندو ہندو کی ساتھ اس قدر دائی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ادھر ہندوں کو ہندو کی کا میانہ کی کہ کی میں ہوتے رہے ہیں ۔ اسے ہندو شعرا کی کلام نے نظری ہیں ہیں ہیں۔ اسے ہندو شعرا کی کلام نے مرتب کیا ہو، اس کی مجھے کوئی نظر نہیں ملتی ۔ حال میں حضرت اصغرت اس کی ہندو شاعر کا کلام کی مسلمان نے مرتب کیا ہو، اس کی مجھے کوئی نظر نہیں ملتی۔ حال میں حضرت اصغرت اصغرت کی ہیں گوئی حد

("ز مانه"، دسمبر ۱۹۳۰)

قومی طور پر طے نہیں کیا جاسکا کہ ان میں کون سی صورت ملک میں زیادہ مقبول اور زیادہ آسانی سے مروج ہوئی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ اس ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اس اختلاف کوسیاسی رنگ دے دیا گیا ہے اور ہم اس مسئلے پر گھنڈے دل اور د ماغ مے غور کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔

لیکن ان رکاوٹوں کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہندوستانی قومیت کی منزل کو نا قابل حصول سمجھ کر ہمت نہ ہار پیٹھیں ۔ ہمیں اس مسکلے کوکسی نہ کسی طرح حل کرنا ہے۔

ملک میں ایسے آ دمیوں کی تعداد کم نہیں ہے جوار دواور ہندی کی انفرادی نشؤونما میں حارج نہیں ہونا چاہتے۔ انھوں نے یہ مان لیا ہے کہ ابتدا میں ان دونوں صورتوں میں کو پچھ کیسا نیت رہی ہولیکن اس وقت دونوں کی دونوں جس راستے پر جارہی ہیں، اس میں اتصال ہونا غیر ممکن ہے۔ ہرایک زبان میں ایک فطری رجھان ہوتا ہے۔ اردوکو فارس اور عربی سے فطری مناسبت ہے۔ ہندی کو شنکرت اور پراکرت سے۔ اس رجھان کو ہم کسی طاقت ہے بھی روک نہیں سکتے۔ پھران دونوں کو باہم ملانے کی کوشش میں کیوں ان دونوں کو نہیں ۔ نقصان پہنچا کیں۔

اگرار دواور ہندی دونوں اینے کواییے مولد ومسکن تک ہی محدود رکھیں تو ہمیں ان کی فطری نشو ونما ہے کوئی اعتراض نہ ہو۔ بنگالی،مراٹھی، گجراتی، تامل ہلنگلی ، کنٹری وغیرہ ان صوبہ جاتی زبانوں کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہیں ۔انھیں اختیار ہےاہیے اندر جاہے جنتی سنسکرت ،عربی یالا طینی بھریں ۔ان کے اہل قلم خود اس کا فیصله کر سکتے ہیں لیکن اردواور ہندی کی نوعیت جدا ہے۔ یہاں تو دونوں ہی ہندوستان کی قو می زبان کہلانے کی مدعی ہیں۔مگر چوں کہانی انفرادی صورت میں وہ قو می ضرورتوں کی پھیل نہ کرسکیں ،اس لیے اضطراری طور برخود بہخودان کے اتصال کاعمل شروع ہوگیا اور وہ متحدہ صورت پیدا ہوگئ جے ہم ہندوستانی زبان کہنے میں حق یہ جانب ہیں ۔حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی قومی زبان نہ تو وہ اردو ہوسکتی ہے جوعر بی اور فارسی کے غیر مانوس الفاظ سے گراں بارے اور نہ ہی ہندی جوشنسکرت کے قیل الفاظ سے لدی ہوئی ہے۔اگر آج دونوں ملکوں کے وکیل آمنے سامنے کھڑے موکرا پی اپنی تحریری زبان میں باتیں کریں تو شایدایک دوسرے کے مفہوم مطلق شہجھیں۔ ہماری قومی زبان تو وہی ہو عتی ہے جس کی بنیاد عمومیت پر قائم ہو۔ وہ اس کی پروا کیوں کرنے تگی کے فلال لفظ ہےاحتر از کیا جائے کہوہ فارس ہے باعر پی پائٹسکرت ۔وہ تو صرف یہ معیار اینے سامنے رکھتی ہے کہ اس لفظ کوعوام سمجھ سکتے ہیں یانہیں اورعوام میں ہندو،مسلمان، پنجابی، بنگالی، مراتھی، گجراتی سب ہی شامل ہیں۔اگر کوئی لفظ یا محاورہ یا اصطلاح مروج عام ہے تو وہ اس کے مخرج اور مولد کی پروانہیں کرتی۔ یہی ہندوستانی ہےاور جس طرح انگریزوں کی زبان انگریزی، جایانی کی جایانی ،ایرانی کی ایرانی، چین کی چینی ہے۔اسی طرح ہندوستان کی قومی زبان کواسی وزن پر ہندوستانی کہنامناسب ہی نہیں بلکہ لازمی ہے۔اگراس ملک کو ہندوستان نہ کہہ کرصرف ہند کہیں تو اس کی زبان ہندی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی زبان کوار دوتو کسی اعتبار ہے بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تا وقتیکہ ہم ہندوستان کوار دوستان نہ کہنے لگ جا کیں جواب

ممکنات سے خارج ہے۔ قد ما بیبال کی زبان کو ہندی ہی کہتے تھے اور خسرونے ''خالق باری'' تصنیف کرکے ہندوستانی کی بنیاد ڈالی۔ ان کا منشان تصنیف سے غالبًا بہی ہوگا کہ عام ضرورت کے الفاظ دونوں صورتوں میں عوام کو سکھا دیے جائیں تا کہ انہیں اپنے روز مرہ کے تعلقات میں سولت ہوجائے۔ اردو کی تخلیق کب اور کہاں ہوئی ہے؟ اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوسکا۔ بہر حال ہندوستان کی قومی زبان ندار دو ہے نہ ہندی بلکہ ہندوستانی ہوگئی ہے جو سارے ہندوستان میں تبھی جاتی ہے اور بڑے حصی میں بولی جاتی ہے کیکن کھی کہیں نہیں جاتی اور اگر کوئی کے دیب اسے ٹاٹ باہر کردیتے ہیں۔ دراصل اردواور ہندی کی ترقی میں جو چیز سدراہ ہے وہ ان کی خواص پیندی ہے۔ ہم اردو کھیں یا ہندی عوام کے لیے نہیں لکھتے بلکہ ایک محدود طبقہ کے لیے لکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ادبی تصانیف کو حسن قبول نہیں حاصل ہوتا۔ یہ بالکل درست ہے کہ کسی ملک میں بھی تجربی اور تقریری زبا نمیں ایک نہیں ہوتیں۔ جو اگریزی ہم کتابوں اور اخباروں میں پڑھتے ہیں، وہ کہیں بھی تجربی اور تقریری زبا نمیں ایک نہیں ہوتیں۔ جو اگریزی ہم کتابوں اور اخباروں میں زبان تو بالکل الگ ہوتی ہے کہ ہماری انگلینڈ کے ہرایک پڑھے لکھے آدی ہے یہ تو تع ضرور کی جاتی ہے کہ وہ تح ہیں۔ زبان تو بالکل الگ ہوتی ہے کیان انگلینڈ کے ہرایک پڑھے لکھے آدی ہے یہ تو تع ضرور کی جاتی ہے کہ وہ تح ہیں۔ زبان تعجے اور موقع پڑنے پراس کا استعال بھی کر سکے۔ یہی ہم ہندوستان میں بھی چاہتے ہیں۔

مگرآج کیا کیفیت ہے؟ ہمارا ہندی اسکول تلا ہوا ہے کہ غیر ہندی الفاظ کو ہندی میں کسی طرح داخل نہ ہونے دے گا۔اے "منشیر" ہے محبت ہے مگرآ دی سے طعی نفرت۔ درخواست مروج عام ہونے کے باوجوداس کے بہاں منوع ہے۔اس کی بجائے وہ'' برارتھنا پتر'' کا قائل ہے۔حالال کہ عوام اس کا مفہوم بالکل نہیں سمجھتے۔ ''استعفاٰ'' کو وہ کسی طرح قبول نہیں کرسکتا۔اس کے بجائے وہ'' تیاگ پتر'' حیا ہتا ہے۔'' ہوائی جہاز'' کتناہی عام فہم ہولیکن اسے'' والویان'' کی سیر ہی پیند ہے۔ارد واسکول اس ہے بھی زیادہ چھوت جھات کا دلدادہ ہے۔وہ''خدا'' کا تو معتقد ہے مگر''ایشور'' ہے منکر،''قصور'' تو وہ کتنے ہی کرتا ہے مگر ''ایراده'' مجھی نہیں کرسکتا۔'' خدمت'' تواہے بہت پیندہے گر''سیوا'' ایک آ نکھنہیں بھاتی۔اس طرح ہم نے اردو ہندی کے دوالگ الگ بیمپ بنالیے ہیں۔اردومقابلتاً ہندی ہے کہیں زیادہ تخت گیرواقع ہوئی ہے۔ ہندوستانی اس چارد بواری کوتو ڑ کر دونوں میں ربط صبط پیدا کردینا چاہتی ہے تا کہ دونوں ایک دوسرے کے گھر نے تکلف آ حامکیں محض مہمان کی حثیت نے بیں بلکہ گھر کے آ دمی کی طرح ۔ گارسیاں دتاسی کے الفاظ میں ''اردواور ہندی کے درمیان کوئی ایسی حد فاصل نہیں تھینچی جاسکتی جہاں ایک کومخصوص طور پر ہندی اور دوسری کو اردوکہا جا سکے۔انگریزی زبان کےمختلف رنگ ہیں ۔کہیں لا طینی اور یونانی الفاظ کی کثرت ہوتی ہے تو کہیں ا نیگلوسیکسن الفاظ کی ،مگر ہیں دونو ں انگریز ی۔' اسی طرح اردویا ہندی الفاظ کے اختلاف کے باعث دومختلف ز بانین نہیں ہوسکتیں۔ جولوگ ہندوستانی قومیت کا خواب دیکھتے ہیں، جواس میں معاشر تی اتحاد کومضبوط کرنا چاہتے ہیں،ان سے ہماری التجاہے کہ وہ ہندوستانی کی دعوت قبول کریں جوکوئی نئی زبان نہیں ہے بلکہ اردواور ہندی کی قومی صورت ہے۔

صوبه متحده کے اپر پرائمری سکولوں میں درجہ چہارم تک مشتر کہ زبان یعنی ہندوستانی کی ریڈریں

پڑھائی جاتی ہیں۔ صرف رسم الخط جدا ہوتا ہے۔ زبان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ صیغة تعلیم کا منشایہ ہوگا کہ اس طرح سے طلبا میں بچپن سے ہندوستانی کی بنیاد پڑجائے گی اور وہ عام ہندی اردوالفاظ ہے مانوس ہوجا ئیں گے۔ دوسرافا کدہ یہ بھا کہ ایک ہی مدرس تعلیم دے سکتا تھا۔ اس وقت بھی بھی نصاب نافذ ہے۔ لیکن ہندی اور اردو کے حامیوں کی جانب سے شکایتیں شروع ہوگئی ہیں کہ مشتر کہ زبان کی تعلیم سے طلبا کی او بی استعداد پھے نہیں ہونے پاتی اور وہ اپر پرائم ری کے بعد بھی معمولی کتابیں تک نہیں میصے۔ چنا نچہ اس شکایت کو رفع کرنے نہیں ہونے پاتی اور وہ اپر پرائم ری کے بعد بھی معمولی کتابیں میں شاکع ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک اردو کے لیان عام ریڈروں کے علاوہ اپر پرائم ری درجوں کے لیے ایک اوبی ریڈر بھی مقرر ہوئی۔ ہمارے رسالے اور اخبارات اور کتابیں خالص اردویا خالص ہندی میں شاکع ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک اردو لڑکوں کے پاس فاری اور عربی الفاظ کا اور ہندی لڑکوں کے پاس شکرت الفاظ کا کافی ذخیرہ نہ موجود ہو، وہ کوئی اردویا ہندی کی کنفریق شروع کوئی اردویا ہندی کی کنفریق شروع ہوجاتی ہے۔ کیااس تفریق کومٹانے کی کوئی ترکیب نہیں ہے؟

جولوگ تفریق کے حامی ہیں،ان کے پاس اپنے اپنے وغوے کی دلیلیں موجود ہیں۔مثلاً خالص ہندی کے وکیل کہتے ہیں کہ مشکرت کی طرف جھکنے سے ہندی زبان ہندوستان کی دوسری صوبہ جاتی زبانوں کے قریب ہوجاتی ہے۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اسے بندی خارتی کا طافا کل جاتے ہیں۔ تحریم میں اد ہیت آ جاتی ہے، وغیرہ علیٰ ہذااردو کے علم بردار کہتے ہیں کہ فاری عربی کی طرف جھکنے سے ایشیا کی دوسری زبانیں مثلاً فارس عربی اردو کے قریب آ جاتی ہیں۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اسے عربی کا علمی خزانہ معلوم ہوجاتا ہے جس سے زیادہ علمی زبان دوسری نہیں اور طرز انشا میں متانت اور شکوہ پیدا ہوجاتا ہے، معلوم ہوجاتا ہے جس سے زیادہ علمی زبان دوسری نہیں اور طرز انشا میں متانت اور شکوہ پیدا ہوجاتا ہے، مغیرہ۔ اس لیے کیوں خان کو ایس کے اسے دیا جائے اور انھیں باہم ملا کر کیوں دونوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا کیں۔ اگر جسی اس استدلال سے متفق ہوجا کیں تو اس کے معنی کہی ہوں گے کہ ہندوستان میں کبھی قومی زبان کا ارتقا نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں لازم ہے کہتی الامکان اس فر ہنیت کو دور کر کے ایسی فضا پیدا کریں جس سے ہم روز بروز تو می زبان کے قریب تر چہنچتے جا کیں اور ممکن ہے دیں ہیں سال کے بعد ہماراخواب فقیقت میں تبدیل ہوجائے۔

ہندوستان کے ہرایک صوبہ میں مسلمانوں کی کم وہیش تعداد موجود ہے۔ صوبہ متحدہ کے علاوہ اور بھی شہروں میں مسلمانوں نے ہرایک صوبہ کی زبان اختیار کرلی ہے۔ بنگال کا مسلمان بنگلہ بولتا اور کھتا ہے۔
گجرات کا گجراتی کا گجراتی میسور کا کنڑی ، مدراس کا تامل ، پنجاب کا پنجابی وغیرہ۔ بیباں تک کداس نے اپنے اپنے صوبہ کارتم الخط بھی اختیار کرلیا ہے۔ اردوخط اور زبان سے اسے کی محبت ہو سکتی ہے لیکن روز مرہ کی زندگی میں اسے اردوکی ضرورت بالکل نہیں پڑتی۔ اگر دیگر صوبہ جات کے مسلمان ان صوبوں کی زبانیں بے تکلف کی سے علی اور اسے بیباں تک اپنی بنا تحتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبان میں مطلق امتیاز نہیں رہتا تو صوبہ تحدہ اور پنجاب کے مسلمان کیوں ہندی سے اس قدر متعفر ہیں؟ ہمارے صوبہ کے دیباتوں میں رہنے والے مسلمان بالعوم دیباتوں کی زبان بولتے ہیں۔ بہت سے مسلمان جود یہاتوں سے آگر شہروں میں آباد والے مسلمان بالعوم دیباتوں کی زبان بولتے ہیں۔ بہت سے مسلمان جود یہاتوں سے آگر شہروں میں آباد والے مسلمان بالعوم دیباتوں کی زبان بولتے ہیں۔ بہت سے مسلمان جود یہاتوں سے آگر شہروں میں آباد فقش اول

ہوگئے ہیں، وہ بھی گھروں میں دیہاتی زبان ہی استعال کرتے ہیں۔ بول چال کی ہندی سیجھنے میں نہ عام مسلمانوں کوکوئی دفت ہوتی ہے، نہ بول چال کی اردو سیجھنے میں عام ہندوؤں کو۔ بول چال کی ہندی اوراردو قریب کریب کے بیاں ہیں۔ ہندی کے ان الفاظ کی تعداد جوعام کتابوں اورا خباروں میں مروج ہیں اور بھی بھی پیڈلوں کی تفییروں میں بھی آ جاتے ہیں، دو ہزار ہندی الفاظ کا اضافہ اور ہندی کے لغات میں دو ہزار ہندی الفاظ کا اضافہ اور ہندی کے لغات میں دو ہزار ہندی الفاظ کا اضافہ اور ہندی کے لغات میں دو ہزار ہندی الفاظ کا اضافہ اور ہندی کے لغات میں دو ہزار ہندی الفاظ کا اضافہ اور ہندی کے لغات میں دو ہزار ہندی الفاظ کا اضافہ اور ہندی کے لغات میں دو ہزار ہندی الفاظ کا اضافہ اور ہندی کے اور اس میں اہمی بارنا قابل برداشت ہوگا؟ ہم انگریزی کے بیشار الفاظ یاد کر سکتے ہیں۔ محض ایک عارضی غرض کی تکمیل کے بارنا قابل برداشت ہوگا؟ ہم انگریزی کے بیشار الفاظ ہوں نہیں یاد کر سکتے ؟ اردواور ہندی زبانوں میں اہمی لیے کیا ہم ایک دیر یا مقصد کے لیے تھوڑے سے الفاظ بھی نہیں یاد کر سکتے ؟ اردواور ہندی زبانوں میں ابھی انہ وسعت ہے نہ پختگی۔ ان کے الفاظ کی تعداد محدود ہے۔ اکثر معمولی مطالب ادا کرنے کے لیے موزوں الفاظ نہیں ملتے ، اس اضافہ سے یہ شکایت دور ہو کتی ہے۔

ہندوستان کی بھی زبانیں ہے واسطہ یابالواسط سنکرت نے کئی ہیں ( گجراتی ، مراتھی ، بنگالی ہیں تو رسم الخط بھی ہندی سے ملتا جلتا ہے ) دکھن کی زبانوں ہیں بھی رسم الخط کے بالکل جدا ہوتے ہوئے سنکرت الفاظ کی آ میزش بہت زیادہ ہے۔ وہ بااور فاری کے الفاظ بھی صوبہ جاتی زبانوں ہیں کچھ نہ پھے ملتے ہیں لیکن الفاظ کی آ میزش بہت زیادہ ہے اس لیے بیہ بالکل درست ہے کہ ایسی ہندی جس میں سنگرت الفاظ زیادہ ہوں ، ہندوستان میں آ سانی سے مقبول ہو سکتی ہے۔ فاری اور عربی سے گرال باراردو کے لیے صوبہ متحدہ اور پنجاب کے شہرول اور قصبول اور حیدر آباد کے بڑے شہرول کے سوااور کوئی دائر ہم ہیں۔ مسلمان تعداد میں ضرور آٹھ کر دڑ ہیں لیکن اردو بولنے والے مسلمان اس کے ایک چوتھائی سے زیادہ نہ ہوں گے تو کیا اعلی ہندی میں اسی طرح کے اضا نے کہ کہ اردو میں پچھ ضروری ترمیم اور اضافہ کر کے اسے ہندی سے مصل کر لیں اور ہندوستان میں بھی اور بولی جائے اور ہارے مسلمان اس کے ایک چوتھائی ہوں کہ خصوص طبقہ کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے لیے ہو۔ سندھی زبان اس تم کی آ میزش کی بہت اچھی مثال ہے۔ سندھی کارسم الخط بھی مارے ہوں بی ہندوستان کے لیے ہو۔ سندھی زبان اس قسم کی آ میزش کی بہت آچھی مثال ہے۔ سندھی کارسم الخط بھی فاری پچھاس طرح کی آ میزش کی شہر ہندوستانی کے لیے بالل کہ اس میں ہندی کے بھی اصوات شامل کر لیے گئے ہیں اور الفاظ بھی سنگرت ، عربی اور فاری کے گئے ہیں اور الفاظ بھی سنگرت ، عربی اور فاری کے گئے ہیں اور الفاظ بھی سنگرت ، عربی اور فاری کے گئے ہیں کہ کہیں بھونڈ این یا نقالت کااحساس نہیں ہوتا۔ ہندوستانی کے لیے فاری کے گھاس طرح کی آ میزش کی ضرورت ہے۔

تفریق کے حامیوں کی یہ ولیل ہوی حد تک صحیح ہے کہ مشتر کہ زبان میں قصے کہانیاں اور ڈراھے تو کھے جاسکتے ہیں لیکن علمی مضامین اس زبان میں نہیں ادا کیے جاسکتے۔ وہاں تو مجبوراً مفرس اور معرب اردواور سنسکرت آمیز ہندی کا استعمال ضرور کی ہوجائے گا۔ علمی مضامین کے اداکر نے میں سب سے بردی ضرورت موز وں اصطلاحات کے لیے ہمیں مجبوراً عمر بی اور شسکرت کے لامحدود ذفائر کے سامنے دست سوال پھیلا نا ہوگا۔ اس وقت ہرا کے صوبہ جاتی زبان علاحدہ ، علاحدہ اپنی اپنی اصطلاحیں مرتب سامنے دست سوال پھیلا نا ہوگا۔ اس وقت ہرا کے صوبہ جاتی زبان علاحدہ ، علاحدہ اپنی اپنی اصطلاحیں مرتب سامنے دست سوال پھیلا نا ہوگا۔ اس وقت ہرا کے صوبہ جاتی زبان علاحدہ ، علاحدہ اپنی اپنی اصطلاحیں مرتب سامنے دست سوال پھیلا نا ہوگا۔ اس وقت ہرا کے صوبہ جاتی زبان علاحدہ ، علاحدہ اپنی اپنی اصطلاحیں مرتب التحدید نقش اول سے سامنے دست سوال بھیلا کے سامنے دست سوال بھیلا نا ہوگا۔ اس وقت ہرا کے صوبہ جاتی زبان علاحدہ ، علاحدہ اپنی اپنی اس موجہ بھیلا کے سامنے دست سوال بھیلا نا ہوگا۔ اس وقت ہرا کے صوبہ جاتی زبان علاحدہ ، علاحدہ اپنی اپنی اس موجہ بھیلا کی سامنے دست سوال بھیلا نا ہوگا۔ اس وقت ہرا کے صوبہ بھیل کے سامنے دست سوال بھیلا کے سامنے دست سوال بھیلا کا میں موجہ بھیلا کے سامنے دست سوال بھیلا کا ہوگا۔ اس وقت ہرا کے صوبہ بھیل کے سامنے دست سوال بھیلا کی موجہ بھیل کے سامنے دست سوال بھیلا کے سامنے دست سوالے کے سامنے کے س



کررہی ہے۔اردومیں بھی علمی اصطلاحات بنائی گئی ہیں اورابھی بیمل جاری ہے۔کیا یہ کہیں بہتر نہ ہوگا کہ مختلف صوبہ جاتی انجمنیں مجموعی مشورے اورا مدادے اس اہم کام کوسرانجام دیں۔اس سے فردا فرداً جو کاوش اور د ماغ ریزی اور وقت صرف کرنا پڑر ہاہے،اس میں بہت کچھ بچت ہوسکتی ہے۔

ہمارے خیال میں تو بجائے اس کے کہ نے سرے سے اصطلاحات بنائی جا ئیں یہ کہیں بہتر ہے کہ انگریزی کی مروجہ اصطلاحیں ضروری ترمیم کے ساتھ لے لی جا کیں۔ یہ اصطلاحیں بی خض انگریزی میں مروجہ اصطلاحیں بی خیر ترمیم کے ساتھ لے لی جا کیں۔ یہ اصطلاحیں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاپانیوں نے بہی طرز عمل اختیار کیا ہے اور مصر میں بھی خفیف تر میموں کے ساتھ انھیں لے لیا گیا ہے۔ اگر بٹن اور لائٹین اور باکسکل اور دیگر صد ہا غیر ملکی الفاظ ہماری زبان میں کھپ سکتے ہیں تو اصطلاحوں کو لینے میں کون ساام مانع ہوسکتا ہے۔ اگر ہرا کی صوبے نے اپنی اپنی اصطلاحین علاحدہ بنا کمیں تو ہندوستان کی کوئی میں وہی علمی زبان نہ بن سکے گی۔ بنگلہ، مراخی، گراتی، کٹڑی وغیرہ زبا نیں سنسکرت کی مدد سے اس مشکل کوئل کرسکتی ہیں، اردو بھی عربی اور فارس کی مدد سے اپنی اصطلاحی ضرور تیں پوری کرسکتی ہے ہندوفلے فاور موسیقی اور عروض کے لیسنسکرت کی مروجہ اصطلاحوں کو اختیار کر کے اس کی مثال قائم کردی ہے۔ اسلامی فلسفہ اور دینیات اور عروض میں ہم موجودہ عربی اصطلاحوں کو اختیار کر کے اس کی مثال قائم کردی ہے۔ اسلامی فلسفہ اور دینیات اور عروض میں ہم موجودہ عربی اصطلاحوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ جوعلوم مخرب سے اپنی اپنی فلسفہ اور دینیات اور عروض میں ہم موجودہ عربی اصطلاحوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ جوعلوم مخرب سے اپنی اپنی فلسفہ اور دینیات اور عروض میں ہم موجودہ عربی اصطلاحوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ جوعلوم مخرب سے اپنی اپنی الیا کہ کردی ہے۔ اسلامی اصطلاحیں لے کرآئے ہیں، اخسی ہم قبول کر لیں تو ہماری تاریخی روایات سے بعد نہ ہوگا۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ مخلوط ہندوستانی اتی قصیح اور لطیف نہ ہوگی کیکن لطافت اور فصاحت کا معیار
ہمیشہ تبدیل ہوتار ہتا ہے۔انچکن پرانگریزی ٹوٹی گئی سال پہلے ہے جوڑ اور مضحکہ خیز معلوم ہوتی تھی ، لیکن اب
وہ معمولی نظارہ ہے۔عورت کے لہے گیہوسن کا ایک خاص رکن ہیں لیکن اب تراشے ہوئے بال مقبول
ہورہے ہیں۔ پھر کسی زبان کی صفت محض اس کی فصاحت نہیں ہے بلکہ مطالب اداکر نے کی قابلیت ہے۔
لطافت اور فصاحت کی قربانی کر کے بھی اگر ہم اپنی تو می زبان کا دائرہ وسیع کر سکیس تو ہمیں اس میں تامل نہ ہونا
علیہ ہے۔ جب سیاسی و نیا میں فیڈریشن کی بنیاد ڈالی جارہی ہے تو کیوں نہ ہم ادبی د نیا میں ایک فیڈریشن قائم
کریں جس میں ہرایک پروائشل زبان کے نمائند ہے سال میں ایک بارایک ہفتہ کے لیے کسی مرکزی مقام پر
جمع ہوکر مشکلات کو حل کر سکیس۔ جب ہماری زندگی کے ہرایک شجع میں تبدیلیاں ہوتی جارہی ہیں اوراکٹر
ہماری مرضی کے خلاف تو زبان کے معاطم میں ہم کیوں ایک سوسال قبل کے خیالات اور نظریات پر قائم
ہماری مرضی کے خلاف تو زبان کے معاطم میں ہم کیوں ایک سوسال قبل کے خیالات اور نظریات پر قائم
زبان کا وہ ارتقا ہو جس سے وہ ہرایک صوبے میں مقبول ہو سکے۔ اس انجمن قائم کی جائے جس کا کام ہندوستانی
زبان کا وہ ارتقا ہو جس سے وہ ہرایک صوبے میں مقبول ہو سکے۔ اس انجمن کے فرائض اور مقاصد کیا ہوں
نے ، اس پر یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں انجمن کا کام ہوگا کہ وہ اپنے مقصد کی تحمیل کے لیے اپنا
پر یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں انجمن کا کام ہوگا کہ وہ اپنے مقصد کی تحمیل کے لیے اپنا
پر یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں انجمن کا کام ہوگا کہ وہ اپنے مقصد کی تحمیل کے لیے اپنا

("زمانهٔ"ايريل١٩٣٥)

## نوک نیزه پیرف تن

#### ناصر بغدادي

بیدا یک المیہ ہاردوادب کی تاریخ کے ہرعبد میں چنداد کی جرائد کے مدیران کرام کاروبیاد بی اقد ار کے علی الرقم رہا ہے۔ ہمارے عہد کو بھی اسٹنائی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ بعض رسالوں کی ورق گردانی سے محسوس ہوتا ہے جیے ان کے مدیرول کوادب کے ہرطالب علم سے شکایت ہے۔ کوئی اس بات کا شاکی ہے کہ اس کے قارئین اور قلمی معاونین کو مدیرعالی مرتبت کی معاشی مشکلات ہے کوئی دلچین نہیں ہے۔ وہ تو ''وسیع کھائی ''کا مظاہرہ کر کے قلم کاروں کی تخلیقات اور شحات قلم کورسالے میں جگہد دے رہا ہے گرتخلیق کاروں کی کیج روی کا بیعالم ہے کہ وہ رسالہ خرید نے کی بجائے اعزازی کا پیوں پر اصرار کررہے ہیں۔ اگر ڈاک کے اخراجات، کا غذکی قیمت، کمپوزنگ اور طباعت کی شرح میں اضافہ ہوجاتا ہے تو جناب مدیر پھر آپ سے ناراض، تھنچے سے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف اردوادب کی تازہ بستیوں کے بعض تازہ واردان ناراض، تھنچ کھنچے سے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف اردوادب کی تازہ بستیوں کے بعض تازہ واردان کے برخلاف اور کی غیر تحلیق نے کہ کو سے کھوں کہ تھسے ہوئے اختیں مالی و مادی منفعت کا احساس ہوتا ہے کیوں کہ تھسے ہوئی ہوتی ہوئی ہے کہ ان کارسالہ توادب کی خدمت گزاری کے لیے وقف ہو چکا ہے لیکن قارئین ادب اور تخلیقیت کے ہوئی ہوئی ہے کہ ان کارسالہ توادب کی خدمت گزاری کے لیے وقف ہو چکا ہے لیکن قارئین ادب اور تخلیقیت کے ذمہ دارعناصر'' دامے در ہے'' کے ساتھ ان کی خاطرخواہ خدمت نمیں کر رہے ہیں۔

اگرکوئی صاحب او بی جریدہ نکالتے ہیں تو بلاشبہ یہ ایک قابل ستائش عمل ہے لیکن اس کام کے لیے عمیق بیک گراؤنڈ اور ہمہ گیر خلیقی بصیرت درکار ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مدیر موصوف کی نیت میں کوئی گر بڑنہ ہوورنہ ان کارسالہ اوب کی صالح اقدار کی توسیع کے سلسلے میں ایک کلیدی کردار اوانہیں کرسکا۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اردواوب کے گاڈ فاورز اور ان کے حوارین نئے جریدے کے بوسو تگھتے ہی منضبط مضوبہ ہندی کے تحت اس کے مدیر کواپنے گروپ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا موقع ملتے ہی مضوبہ ہندی کے تحت اس کے مدیر کواپنے گروپ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک جریدے کو بہتمام و کمال اپنی تحویل میں لے کراسے اپنی پہلٹی کے لیے استعال کرتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک رجان ہے ، اور ای کے باعث اردواوب میں اقربا پروری اور گروپ بندی کی لعت کوفر وغ حاصل ہوا ہے۔ عموماً وہ موقع پرست ان اوبی فریب کاریوں کے تاریخ ہوت میں الجھ کررہ جاتے ہیں جو اپنے رسالے کے فقش اول

''اثبات' کے اس نقش اول کو اپنے قار نمین کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہم بہت می باتیں کہنا چاہتے تھے جو طوالت اور تکی صفحات کے سبب کہدنہ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ہماری نظر سہ ماہی'' بادبان' (کراچی) کے شارہ نمبر ۹ پید پڑی جس میں اس کے مدریاعزازی ناصر بغدادی کا اداریہ ہمارے خیالات کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنی زبان سے پھونہ کہتے ہوئے ہم اس تحریر کومن وعن پیش کردیں۔ اگر چہ یہ تحریر بھی پچھ غیر متعلقہ باتوں کے سبب طوالت کا شکار ہوگئی ، لیکن مبر حال اس کا بیشتر حصہ توجہ طلب ہے اور وعوت غور وفکر دیتا ہے۔ ہم اس تحریر کی تلخیص شکر یے کے ساتھ شامل اشاعت کررہے ہیں تا کہ پچھ تو دل کا غبار نکلے۔ قارئین کے ردمل کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔

ا\_ن-

ذر بعیہ مادی یافت اور جھوٹی شہرت کو ہوڑر نے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ایک اور بدعت بیہ ہے کہ بعض حضرات اشتہاروں کی ہیسا تھی کے سہارے اپنے رسالے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی اسفل دنیا کی چکا چوند کرنے والی چیزوں کو اپنے اندرون میں سمیٹ لینے کے متمنی ہوتے ہیں۔ اگر چہ رہا یک غیر جھے جات نہیں ہے کہ اردو جرائد کے بہت سے مدیروں نے اوبی شعبرہ بازی اور منفی ہتھکنڈوں سے دنیائے ادب کی بجائے خود اپنی خدمت کی ہے، اور میسلسلہ آج بھی جاری وساری ہے لیکن پایان کار جب ان کی'' اوبی فتو حات'' کی قلعی کھل مجاور وقت اپنی ہی غلام گردشوں میں ان کی خیاشوں اور یا مال رویوں کو واشگاف کرتا ہے۔

ایک اوراہم بات ہے ہے کہ کی خاصی او پی منشور ، موقف یا پلیٹ فارم کے بغیر کئی تجان کا رسالہ نکا لئے ہے اوب بھی منع نہیں ہوسکتا ۔ ایسا اقدام تخلیقیت کے فروغ کی بجائے تیم سازی اور تیم زدگ کی تروی ہی پر بنتج ہوسکتا ہے۔ ایک او بی جریدے کی بی تحریف نہیں کہ اس کے مندر جات میں چندا فسانوں ، چیز مضابین ، پچھ تراجم اور شاعری کے گوشے میں شعرائے کرام کی بھیڑ کے علاوہ پچھ رطب ویا بس قسم کی چیز یں جمع کر دی جائیں۔ اگر تصور کی دیر کے لیے اس عمومی '' تعریف' کو درست تسلیم کر لیا جائے تو ہندو پاک کے بیشتر او بی جرائد اپنے نام کے سواالگ سے اپنی کوئی او بی بچچان نہیں رکھتے ۔ راقم کا بیہ طلب ہر گر نہیں کہ کئی او بی جرین تو روئی ہی نام کے سواالگ سے اپنی کوئی او بی بچچان نہیں رکھتے ۔ راقم کا بیہ طلب ہر گر نہیں کہ بہت کہنا تو دور کی بات ، سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان موضوعات کے حوالے سے جو تحریر یں خلق ہوتی ہوتی این ان کی شمولیت سے بی ایک جرید کے کہا مقصد محض بیہ ہے کہ ان سب شمولیت سے بی ایک جرید کے دوسرے او بی جرید کے اس اختصاصی جو ہریا دوبی جرید کے کو دوسرے او بی جرید کے اس اختصاصی جو ہریا دوبی جرید کے دوسرے او بی جرید کے اس اختصاصی جو ہریا دوبی جرید کے کے اس اختصاصی جو ہریا دوبی جرید کے کے اس اختصاصی جو ہریا دوبی جرید کے کہ اس اختصاصی جو ہریا دوبی ہی بیم بی بی تجمل کرانیا جاتا ہے۔ اگر بالفرض ایس کی بھیٹر میں موسیت یا وصف کسی رسالے کی قسمت میں نہیں تو راقم کے خیال میں اس رسالے کو مزید جاری رکھنے کا کوئی جو نہیں ، اور اس کی مزید اشاعت کو ہم خلیقی را کوئی پر بی مجمول کریں گے۔ جو نہیں ، اور اس کی مزید اشاعت کو ہم خلیقی را کوئی پر بی مجمول کریں گے۔

اردوزبان کے ادبی جرائدگی تاریخ پرایک نظر ڈالنے ہے معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں اچھاور برے برے برے بیاں ہیشہ نکلتے رہے ہیں۔ بیاور بات ہے کہ اچھے رسالوں کو انگیوں پر گنا جاسکتا ہے جبکہ برے جرائدگی بھی کی نہیں رہی ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ بعض رسائل کے مدیروں نے اپنی گہری بھیرت، بالغ النظری، بالیدہ تنقیدی شعور اور مدیرانہ صلاحیتوں کے بہ حد کمال بروئ کارلاتے ہوئے اردو ادب کی ترویج وتو سیج اور رجھان سازی کے سلط میں وہ بے عدیل کر دار ادا کیا کہ ان کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ بیوہ لوگ ہیں (تھے) جن کی شخصیت کاخمیر تخلیقیت، خیل کی ثروت مندی اور ادبی فراموش نہیں کیا جاسکتا اور ہمیشہ لازمانیت کے ایوانوں میں دیانت داری کے امتزاج سے اٹھا تھا۔ یقینا ان کی آ واز کو دبیا نہیں جاسکتا اور ہمیشہ لازمانیت کے ایوانوں میں بازگشت پیدا کرتی رہیں گی۔ ہے جس کے بازگشت پیدا کرتی رہیں گی۔ ان کی قربانیوں کو ہم آج بھی یا در کھتے ہیں اور آخصیں وہ زندگی مل چکی ہے جس کے نقش اول

قریب سے گزرتے ہوئے گرد ق دوراں کا ہر چکراحتر اماً اپناسر جھکا لیتا ہے۔ لیکن بدشمتی سے بہت سے ایسے بھی (گزرے) ہیں جفوں نے اردوادب میں منفی کردارادا کیا،اورخوب وزشت کو پر کھنے کی بھائے سودے بازی، ہیر چھر، گروپ بندی اورمنافقا نہ سرگرمیوں میں ملوث ہوکرا پنی روح کو شیطان کے حوالے کر دیا۔اصلاً ایسے مدیروں کا معاملہ ادب نہیں تھا۔ بیکاروباری ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے اورادب کو بھی کاروبار سے زیادہ نہیں سجھتے تھے۔ چونکہ ان کی ذات کے اجزائے ترکیبی میں ابن الوقتی، ہوس زر اور زمانہ سازی جیسے عناصر شامل تھے،اس لیے ان کے جریدے نے منافقت کا ایسا حصار تیار کیا کہ جس میں وہ ساری زندگی خود کو مختوظ ومامون ہجھتے رہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آگان ہردوشم کے چنیدہ مدیروں کے رویوں کا ایسا تجویہ پیش کریں جوتی گوئی اور معروضیت کو اجا گر کر سکے۔

اگریہ کہاجائے کہ اردوزبان میں ادبی جریدہ نکالنے والا ہر شخص اس زبان کی خاطر ہڑی ہے بڑی قربانی دے سکتا ہے تو یہ ایک گراہ کن مفروضہ ہوگا۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ بیشتر ادبی جرائد کی اشاعت کے پس پردہ وہ ادبی محرائم کا فرمانہیں ہوتے۔ راقم کسی خاص عہد کی بات نہیں کررہا کہ اس قتم کی صورت حال تو ہر دور میں پیدا ہوتی رہی ہے۔ ایوب خان کے دور آمریت میں جب حکومت اردوکوروئن رہم الخطا ختیار کرنے پرزورد ہے رہی تھی تو بابائے اردو، مولا ناصلاح الدین احمد اورد گرمجبان اردونے برآوازبلند اس اردود شن تحریک مخالفت کی تھی مولا نانے تو یہاں تک کہدویا تھا کہ 'رومن رہم الخطا ختیار کرنا خودشی کے متر اوف ہے، اور ہم جیتے جی بیخود کشی نہیں ہونے دیں گئے'۔ ایسے وقت میں جب کہ سارا ملک لسانی کران کے آتش فشانی دہانے پر پہنچ چکا تھا تو چنداد بی جرائد کے کیٹ باز مدیروں نے ''خطیر نذرانے'' کے وض حکومت کی حمایت میں بیانات جاری کیے تھے۔ اس سے بیصاف خاہر ہوتا ہے کہ ہر دور میں چنداد بی جرائد ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے مدیروں کی زبان وادب کی تروی وارتقاسے کوئی دلچی نہیں ہوتی ۔ پچھونام و محمور درہوتے ہیں جن کے مدیروں کی زبان وادب کی تروی وارتقاسے کوئی دلچی نہیں ہوتی ۔ پچھونام و محمور درہوتے ہیں جن کے مدیروں کی زبان وادب کی تروی وارتقاسے کوئی دلیے جاتے ہیں تو پچھونام و لیے رسالہ نکا کنا شہرے ودولت کے حصول کا ایک لاجواب خابت ہوتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اردوادب کی ترویج وارتقا، اوراسے بین الاقوامی معیارات کے قریب نقش اول 235 اثبیات

نہیں لینا جا ہے تھا۔

بچھلے چند برسوں سے ادبی دنیا میں ایک جدیداد فی برانڈ کے مدیر حضرات اپنی شعیدہ بازی کا مظاہرہ کررہے ہیں۔ان کی سرگرمیاں ادبی سے زیادہ کا روباری نوعیت کی ہیں۔اصلاً انھیں اردو کی بعض تازہ بہتیوں میں بیٹھے ہوئے چند دولت مند،اوسط درجے کے شاعر بڑی فن کاری سے استعال کررہے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کوشہرت کا ہوکا ہے اوران کے دولت بھی ہا ندازہ ہے،اس لیے انھوں نے ادب میں نام کمانے کی خاطر چندلا کچی مدیروں کو خرید لیا ہے۔ اب بیدریر حضرات اپنے جرائد کے پلیٹ فارم سے ان کے نام اور فرض کارناموں کی شہیر میں دن رات مصروف ہیں۔ ان پر گوشے اور شخیم نمبر ذکلنا شروع ہوگئے ہیں۔ ان کی فرض کارناموں کی شہیر میں دن رات مصروف ہیں۔ ان پر گوشے اور شخیم نمبر ذکلنا شروع ہوگئے ہیں۔ ان کی تحریف وقوصیف اوران کے' فکری نظام'' پر بے صاب پھیسے مضامین کھو کر یا کھوا کر کتا بی شکل میں شاکع کیا جارہا ہے۔ ان میں سے بچھتو اپنی بے بھری کہ اپنے آگ کے کیا جارہ ہوتا کہ مال وزر کی بنیاد پراگر کوئی حقیق عالب اورا قبال کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔کاش ان مورکھوں کو معلوم ہوتا کہ مال وزر کی بنیاد پراگر کوئی حقیق عالی ہوتے ہیں رہ بچان سازادیں باشاع بین جان رہ کے خواہش رکھنے والے ہر کر داڑ پی شخص کے لیے دولت کے بلی ہوتا۔ بھی بیں سازادیں باشاع بین جان دادہ شکل نہیں ہوتا۔

اب وقت آگیا ہے اوب کے جینوین حلقے اپنے خاموثی تو ٹرکران مذموم رویوں کی کھل کر مذمت کریں تا کہ ہر جعلی لکھنے والا اوب کے آئینے میں اپنی کر بہدانظری کا تماشد دیجہ سکے۔ جب تک اردوزبان کی معتبراد بی شخصیات اورموقر او بی جرائد متحد ہوکرا یک بلیٹ فارم سے ان منفی او بی سرگرمیوں کی بیخ کئی کے سلسلے میں موثر جوائی کاروائی شروع نہیں کریں گے، اردو کے جعل ساز او بی جرائد اپنے گروگھنٹالوں سے بڑی بڑی رقوم لے کر اضیس عظیم، رجحان ساز اویب یا شاعر کی حیثیت سے متعارف کراتے رہیں گے۔ جب تک طوفان بدتمیزی کا پیسلسلہ ختم نہیں ہوگا، ساز ااردوادب جعل ساز عناصر کے ہاتھوں برغمال بنارہ گا۔ ایسی صورت حال میں عظیم اوب تو کجا، تعصّبات سے مبراصحت مندادب کا پیدا ہونا ہی مشکل ہے۔ جب حالات صورت حال میں عظیم اوب تو کجا، تعصّبات سے مبراصحت مندادب کا پیدا ہونا ہی مشکل ہے۔ جب حالات اس نج پر ہوں گر تو پہلے کی طرح آئندہ بھی مہم جورسائل کے بعض طالع آز مامد پر حضرات شے اد بی رجیانات سے متعارف کرنے کے بہانے اردوزبان وادب کو نقصان پہنچانے میں کی تکلف کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔

سہ اہی " اثبات " کے پچھاہم حصوں کا آپ بہت جلد Online مشاہدہ بھی کرسکیں گے۔ www.esbaat.com

لانے میں ادبی جرا ئدایک کلیدی کر دارا دا کر سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ماضی کے چندا دبی جرائدنے اردوزیان و ادب کواد بی ثروت مندی اور تخلیقی کیمیاگری ہے فیض باب کرتے ہوئے ہمیشہ کلیشے کی سطحیت کومستر دکیا تھالیکن بہضروری نہیں کہ سی زبان میں بہت سارےاد بی جرائد نگلنے سےاس زبان کاادت تخیکل اور تخلیقیت کی بوقلمونی ہے مالا مال ہوسکتا ہے۔جس طرح بڑی ہے بڑی فوج بھی عظیم سیہ سالار کے بغیر جنگ نہیں جت سکتی،اسی طرح ہمہ گیر بصیرت رکھنے والے مدیر کے بغیر کوئی رسالہادب کی نمویز بری اورفر وغ کے لیے کچھ نہیں کرسکتا۔ یوں تو ہردور میں بہت سارے ادبی جرائد نکلتے رہے ہیں، کیکن رجحان سازی اور مثبت ادبی موقف کے حوالے ہے جن رسائل نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دیاہے،ان کی تعداد آ ٹے میں نمک سے زیادہ نہیں۔ یہ بھی ایک المبیدے کہ کچھ نے ستائش گری اور مال ودولت بٹورنے کے چکر میں اپنے رسالوں کو بازار حسن کے دلالوں کی طرح استعمال کیا تھا۔ اگر چدا سے مدیران سودے بازی، ہیرا چھیری اور خوشامد پیندی میں ملوث ہوکر مادی منفعت میں کسی ہے چیجھے نہیں رہے لیکن آج سب جانتے میں کدان کے جرا کد نے کوئی طرتم خانی ادب پیش نہیں کیا تھا۔اس کے برغگس ایک مولا ناصلاح الدین احمد کا''اد بی دنیا''جس کا نام آج بھی احر ام سے لیاجاتا ہے۔مولانانے فیلڈ مارشل ابوب خان جیسے آمروقت کے سامنے بھی حق گوئی اور بیبا کی کا مظاہرہ کیا تھا۔ان کے جریدے نے مالی مشکلات کے یاوجودکسی کےسامنے ہاتھ نہیں کھیلا یااور اردوادب کے دامن کومعیاری ادب کے خیرہ کن جواہر سے بھر دیا۔سب حانتے ہیں کہ''اد کی دنیا'' اور کتابوں كى طباعت واشاعت معمولا نا كامقصد منافع نهين تفاراد في دنيا نقصان پراور كما بين لا گت بر فروخت موتى تھیں اور لاگت بھی ایسی جس پرتمام ناشران کتاب حیران تھے۔اور پھرا بسے حالات میں''اد بی دنیا'' کے قلمی معاونین کومعاوضہ بھی دیاجا تا تھا۔اس کے برعکس کراچی کے ایک ادبی جریدے کے مرحوم مدیر کا'' ادبی'' طرز عمل ملاحظہ ہو۔ان صاحب نے منٹواور مجاز کی موت کے فوری بعد شخیم نمبر زکال کرادب کے نام برخوب کمائی کی تھی۔ انھیں بیتو بیادر ہا کہ منٹوکی موت پر خاص نمبر زکال کر انھوں نے اردوادب کی خدمت کی تھی کیکن میہ یاد نہیں رہا کہ ہزاروں روپے منافع حاصل کرنے کے باوجودانھوں نےمنٹو کی بیوہ اوراس کی تین معصوم بیٹیوں کی معاشی بدحالی کی بابت سب کچھ جانتے ہوئے مالی معاونت نہیں کی تھی۔ جب مشہور لکھنے والوں نے م نے میں تاخیر سے کام لیا تو انھوں نے تقریبا ہرزندہ شہرت یافتہ ادیب اور شاعر پرنمبرز کال کراینے اطراف دولت کا انباراگا دیا۔ راقم کوان کےایسے نمبر نکالنے برکوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہا یک المبدے کہانھوں نے کسی معروف،رجحان سازمفلس ادیب کی زندگی میں اس برنمبر نکالنے کی بابت بھی سوچنے کی بھی زحت گوارانہیں کی تھی۔ساری زندگی خود کوتر قی پیند کہلواتے رہے لیکن جب رائٹرز گلڈ کی طرف سے مادی یافت کی یقین و بانی کرائی گئی تو فوراً حفیظ جالندهری پرایک ضخیم نمبر کی اشاعت کا اہتمام کردیا گیا۔ ہم حفیظ جالندهری پر اشاعت خاص کے ہرگز مخالف نہیں اکیکن بہ کس قتم کا دلی کمٹ منٹ ہے کہ ہر کام کو مالی منفعت ہے مشروط کرنے کے بعد ہی اس کوشر وع کیا جائے ۔اگرانھوں نے رائٹرز گلڈ کی طرف سے ایک خطیر رقم وصول کیے بغیر حفیظ حالندهری نمبرنکالا ہوتا تو یقیناً ان کے بےغرض اد لی خدمت کے جذبے کوسرا بنے میں کسی بخل ہے کام نقش اول اثبات

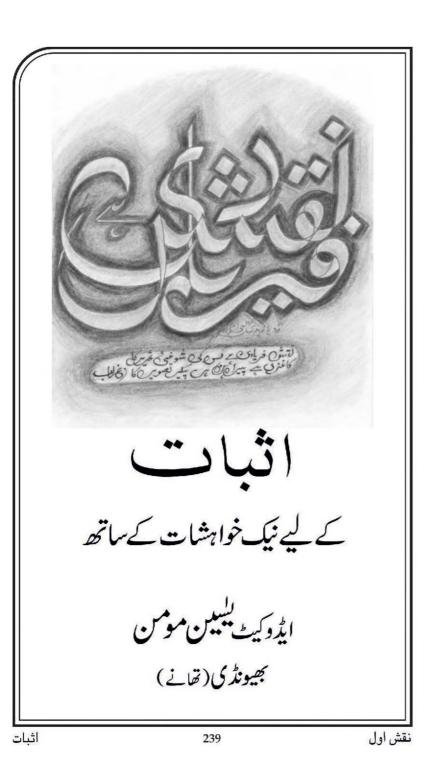

'خوبصورتی کو اپنے اندر تلاش کرو، یہ تمهیں اور کے ہیں نهیں ملے گی۔''

ا ثبات کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ

> شهاب الهاتم بادی (نغمه نگار) میرارود ممبئ

اثبات 238

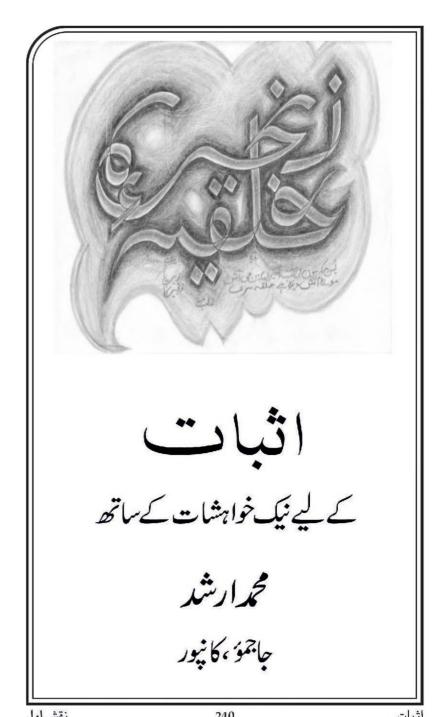

نقش اول 240 اثبات